

## ٲڔڎؙۅڗٙڡؚ ؋ۅڵٵڎۼٵٷۼٳڂٳڮڎۼ ؙ؋ۅڵٵڎۼٵڰۼٵڰۼ

مترجم محرسفسبان عطار انتاذالدیث جامع عان بن عفاق سکھانی کائونی ڈیرہ غازی خان

### تصنیف مولاناظفراحمد تھانوی عثمانی م<sup>اثثا</sup>ل

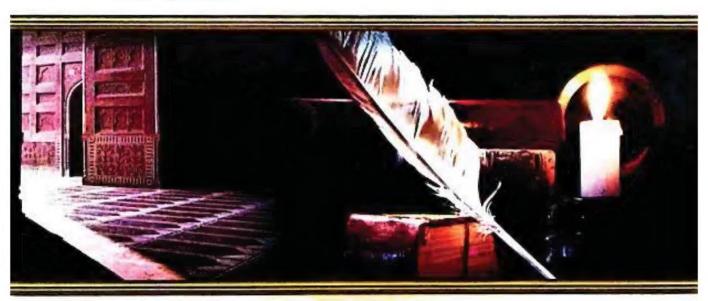



## فهرست

| عرضٍ مترجم                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|
| رائے گرامی                                                        |
| تاثرات                                                            |
| كلمات طيبات                                                       |
| تقريط انيق                                                        |
| احوال گرامی                                                       |
| احوال گرامی                                                       |
| تقریظ گرامی                                                       |
| رائے عالیہ حضرت تھیم الامت قدس سرہ                                |
| مباديات                                                           |
| تعريف:                                                            |
| علم حديث كا فائده                                                 |
| علم حدیث میں مستعمل الفاظ کی حدبندیاں (چنداصطلا ہ                 |
| فاكده:                                                            |
| اقسام حديث                                                        |
| حدیث کوروایت بالمعنی کزنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ر جال حدیث یعنی رُواۃ کیلئے استعال ہونے والے الفاظ                |
|                                                                   |

|                                                            | علوم الحديث                   | <b>3</b> >  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                            |                               |             |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کی صحیح و تحسین اجتہادی معاملہ ہے۔اور ہرایک کی | كى تضعيف وتوثيق اوراحاديث     | راديوں      |
| 68                                                         | ــــ - ر                      | ا پنی دلیل  |
| 74                                                         | فصل                           | دوسری       |
| 74ول وضوالط                                                | ماصحت وتتحسين كے متعلق اہم ام | مدیث کم     |
| 93                                                         | فصل                           | تیسری       |
| ئے تو اس پڑمل کا حکم وشرائط                                | یف جب ایک ہی سند سے آ۔        | حدیث ض      |
| 103                                                        | فصل                           | جوتهي       |
| ) كاحكم، صحابه واجله تابعين كے اقوال كى جيت                | وع موقوف موصول اورمقطور       | حدیث مرا    |
| 103                                                        | ثقه كاحكم                     | اورزيادتى   |
| 116                                                        | فصل                           | پانچویس     |
| 116 ٢٦٥                                                    | ، معلق منقطع اور معصل کے ا    | مرسل، مدلس  |
| حکام<br>لات کی تھیج کی ہے ہم ان کو بیان                    | ن نے بعض ائمہ تا بعین کی مرس  | (۵)محدثیر   |
| 121                                                        | (                             | کرتے ہیں    |
| 121                                                        | ئى                            | ا_مراسل شع  |
| 122                                                        | ى                             | ۲_مراسِل نخ |
| 123                                                        | بن المسيب                     | ۳_مرائيل ا  |
| 123                                                        | اضی شرت                       | ۳_مرائيل ق  |
| 124                                                        |                               |             |
| 125                                                        |                               |             |
| 125                                                        | بن منکدر                      | ۷_مراسل محم |
| 126                                                        |                               | _           |
|                                                            |                               |             |

| 7          |                                                 | علوم الحديث                   |               |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| رت کی ہے۔  | کے مراسل کے ضعف برمحدثین نے تص                  | ابعین واتباع تابعین کے        | (۲)بعض تا     |
|            |                                                 |                               |               |
| 127        | ***************************************         | طاء                           | ا_مرائيلءو    |
| 127        | *************************                       | . هری                         | ۲_مرالیل ز    |
| 127        | **************************                      |                               |               |
| 127        | •                                               |                               |               |
| 128        | بینه، سفیان توری کی مراسیل                      | ليلِ بن ابي خالد، ابن عب      | f-1-1-1       |
|            |                                                 |                               |               |
| اليااختلاف | ہے جس کے متن یا سندیا دونوں میر                 | رب کا بیان ، بیدوه حدیث<br>بر | حدیث مضط<br>۔ |
| 133        |                                                 | کرنا ناممکن ہو                | ہو، جے جمع    |
| 135        |                                                 | <b>ىل</b>                     | ساتویس فص     |
|            | فاظ اور اُسباب جرح کابیان                       |                               |               |
| 142        | ندم کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ندیل جمع ہوں تو کسے مق<br>حسر | الرجرح وتع    |
|            | ہت ٹابت ہو چکی ہو جرح مفسر بھی اس               |                               |               |
|            |                                                 |                               | _             |
|            | بھلےاس کا شارائمہ کرام میں سے ہوقبو             |                               |               |
|            |                                                 |                               |               |
|            | إ نط اور غير مصرعوارض كأبيان                    | _                             |               |
|            | ن                                               |                               |               |
|            | •••••                                           |                               | •             |
|            | t                                               |                               |               |
| 156        | t                                               | كأخلاف حديث مل لإ             | صحابی رسول    |

| علوم الحديث الحريث الم الحريث الحريث الحريث الحريث الحريث الحريث الحريث الحريث الحريث |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راوی کے لئے مصراور غیر مصر جہالتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اِستفاضه اورشهرت ہے عدالت راوی کا ثبوت، ائمہ مشہورین کی توثیق کا ذکر 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| راوی کی جہالت بالعین (بالذات) کیسے مرتفع ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ان اہل علم کا بیان جو صرف ثقه رواة ہے حدیث نقل کرتے ہیں 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بدعت کی دوشمیں ہیں،مؤثر وغیرمؤثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ارجاء وتشیع کی دو دوشمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جرح وتعدیل کے الفاظ، مراتب اور درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تنبیہ نمبرا: امام بخاریؓ کی راوی کے بارے میں جرح فیہ نظر، سکتوا عنہ سے مراد 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تنبيه ۱: حدیث منکر،منکرالحدیث اور بروی المنا کیرمیں باہمی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تنبیہ نمبرسا: ابن معین کی رائے کسی راوی کے بارے میں کیس بشکیءِ ہو،تو ان کی مراد<br>سرآنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كى غيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تنبیہ مبرس: انوی راوی کے مقابلہ میں آنے کی وجہ سے توی کوضعیف کہددیا جانا 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تنبینمبر۵: ابوحاتم کارواۃ کومجھول قرار دیناً جہالت وصف پرمحمول ہے، ابوحاتم کا ایسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رواۃ کومجہول قرار دینا جو دیگر اہل علم کے ہاں معروف ہیں ، ابوحاتم کی تجہیل کا تھم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صحیحین کے معروف رواۃ کومجہول قرار دینا، ابن حزم کامشہورائمہ کومجہول قرار دینا. 189<br>نب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبینمبر ۲: محدثین کا قول "کیس مِثْلُ فُلانِ" ہے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تنبیه نمبرے: محدثین کے قول اُنکو مار وَاہُ فَلَانِ سے مدیثِ اور راوی مدیث کاضعیف<br>مند مند سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مونالازم نبيل آتا<br>- ونالازم نبيل آتا الله عند و من من الله من ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تنبيه نمبر ٨ محدثين كاقول: لَهُ أَوْهَامُ. يَهِمُ فِي حَدِيثِهِ، يَخْطِي فِيْدِ راوي كُوثقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ے خارج نہیں کرتا ۔<br>جند نمہ و عقبل میں میں میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تنبیه نمبر ۹: عقیلی اورابن القطان کاراویون پرایسی جرح کرنا جو دراصل جرح نهیں . 194<br>تنبیه نمبر ۱۰: تنبیک آند. د. دن کی کرد سر بیشترین برایسی تنبیر نمبر ۱۹۰۰ تنبیر نمبر ۱۹۰۰ تنبیک بیشترین برایس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تنبیه نمبر ۱۰ : تغیّر بآخِوه، اِختلط کب جرح شار مول گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جیم، ر معیر با حیلط کب برع شار ہول کے؟<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| (F9 3) 0)                   |                                           | علوم الحديث                             |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 197                         | نتلط راوی سے روایت لیماً                  | فيحين مين شيخين كاف                     | فائده نمبرا:       |
| ل كوبيان كرنا جاسي ايك      | نجرت <sup>ک</sup> دونو ل مړوی ہوں تو دونو | راوی کی اگر تو ثیق و                    | فائده نمبرا:       |
|                             |                                           |                                         | 4                  |
| بثبت کامطلّب،               | وعات <sup>ن مي</sup> ن لا يصبح اور لا ي   | ''ضعفاءُ''اور''موض                      | فائده نمبرسا:      |
| ن اور اصطلاحية كي نفي       | م میں لا یصب کا مطلب صحت                  | ا ہوتا ہے کتب احکا                      | موضوع ہو:          |
| 198                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | ••••••                                  | ہوتی ہے            |
| مولنا ورتلقين لينا قابل ضرر | ریث بیان نه کرے تو اس کا بھ               | جب محدث زبانی م                         | فائده نمبرهم:      |
| 200                         | ••••••                                    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | <i></i>            |
| 201                         |                                           | بىل                                     | آطهویس ف           |
| 201                         | (                                         | ن تعارض کے اصول                         | ادلہ کے ماہیر      |
| 207                         |                                           | ِ الْمُتَنْ كِي <i>صورتين</i>           | رد دو<br>ترجیح فِی |
| 211                         | لي وجوهِ ترجيح                            | میں پائے جانے وا                        | تحكم ومدلول        |
| 212                         | ***************************************   | ، میں وجو و ترجیح                       | سندوروايت          |
| 213                         | سورتيل                                    | کے ذریعہ ترجی کی                        | أمورخارجيه         |
| 214                         | *************************                 | ••••                                    | نویش فصل           |
| ت                           | سف اورامام محمد النالشة کے حالار          | م ابوحنیفه، امام ابو بو                 | آئمه ثلا شداما     |
|                             |                                           |                                         | •                  |
|                             |                                           |                                         |                    |
| ين                          | ، كثير الرواية اور حافظ الحديث            | حديث ميں ثقه ہيں                        | امام صاحب          |
| ينين                        | رائمہ جرح وتعدیل میں سے ب                 | حدیث کے ناقد، او                        | امام صاحب          |
|                             |                                           |                                         |                    |
| 234                         |                                           | ~1A9 ~1270                              | امام محرین حس      |

| <b>(</b> ) 10 <b>(</b> ) |                                                                                | علوم الحديث                          |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 236                      |                                                                                | نل کا تتمهر                          | مختلف مسأ     |
|                          | جرح نەكرنا صرف تعديل نقل كرنا                                                  |                                      |               |
|                          | ں جرح وتعدیل کے مابین اجتماع                                                   |                                      |               |
| 237                      |                                                                                |                                      |               |
| ے                        | ہے کم درجہ کا سہی لیکن جب ومعتبر                                               |                                      | •             |
| 239                      | ئىتلا <b>ف</b> كےلفظ سے ذكر كرنا                                               | _                                    |               |
| 240                      | •                                                                              | رُ اللهُ کا بعض روا ۃ کی             | 1             |
| 240                      | و کم از کم وہ ثقہ تا بعی ضرور ہے                                               |                                      |               |
|                          | ہ ہروہ راوی جے ابن معین پڑالتے<br>۔                                            |                                      |               |
|                          | ں اپنے شہر وقرب میں اپائے جالے                                                 | . 4                                  |               |
| ,                        |                                                                                |                                      | جانتاہے       |
| ) شروط، مندمیں           | اطرح ہے امام صاحب کی مندمیں                                                    | ومللفهٔ کا مذہب حنفیہ کی             | امام احمد     |
| اء كذاب راويوں           | دات اوران کی اہمیت،محدثین قنّه ما                                              | بن احمد او قطیعی کی زیا <sup>ہ</sup> | عبرالله؛      |
| 241                      |                                                                                | يت نه ليتے                           | سے روا        |
|                          | ، متابعت کا ہونا ضروری نہیں                                                    |                                      |               |
|                          | یں اور بہت کم ضعیف روایات ہیں ا                                                |                                      |               |
|                          |                                                                                |                                      |               |
|                          | بت راوی ہے رفع جہالت کے لئے<br>مند رب کے سیاست سے میں ہے ہ                     |                                      |               |
|                          | لٹ کا سکوت از جرح راوی کی توثیر<br>ماند ماند میں ماند                          | (                                    | •             |
|                          | بوہر میرہ خاتینہ اور سمرہ خاتینہ سے سماع کا<br>مرہ داری خالفہ سے مسال ان ارحلق |                                      |               |
| مران) ن وجدے<br>246      | م بخاری الطشهٔ سے مسئلهٔ لفظ ( حکق                                             |                                      | مد_ر<br>روارت |

|                                                           | <b>E</b>              | علوم ال <i>حدي</i> ث                    |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| ر رہنا                                                    | نفیہ سے ناراض         | ر الشنه اوران کا ح                      | امام بخاری      |
|                                                           |                       | كرزاق كالشيع اور                        |                 |
| ے اور امام اعظم <sub>ن</sub> ٹرالٹیۂ بارے قلیل الحدیث     | نے، ان کے بار۔        | الظنه كافهم حديب                        | امام شافعی رط   |
| 257                                                       |                       | يقت                                     | ہونے کی حف      |
| <sup>مِی</sup> ن کا استیعاب کرنا ،ان کاکسی راوی کو ذکر نه | عتدال میں مجرو        | لشهٔ کا میزان الا                       | امام ذہبی پڑ    |
| ور ہونے کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | ، ہوگی یا چھرمست      | ) ثقامت کی دلیل                         | کرنا اس کی      |
| ی سے مانع نہیں۔متعدد امثلہ 259                            | نا اس کی نقامت        | كاايك شاگرد ہو                          | کسی راوی        |
| ب کہا جائے گا؟                                            | کان یخطئ <sup>ک</sup> | کے بارے میں                             | حسن راوی        |
| يا ثقه، ضعيف نہيں                                         | ما يامستور ہيں ۽      | ے روایت! عور تی <sub>ے</sub>            | عورتوں ـــ      |
| خاص ہے، ثقات کا ذکر صرف دِ فاع کے                         | تذکرہ کے لئے          | ندال ضعفا، کے                           | ميزان الاعز     |
| 260                                                       | •••••                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ك ، و           |
| ے مقابلہ میں ہوتی ہے نفس الامر میں نہیں 261               | ، ، قوی راوی کے       | راوی کی تضعیف                           | بسااوقات        |
| 261                                                       | ، كورد كرنا           | واقدى كاتضعيف                           | ابن سعد و و     |
| كامعنى                                                    | •                     |                                         |                 |
| اختلاف بھی ممکن ہے                                        |                       |                                         |                 |
| بن فوقیت ب                                                |                       |                                         |                 |
| نیں،اور صحیحین میں غیرموثر کا وجود 262                    |                       |                                         |                 |
| ملکے درجہ کی کمزوری ہوتی ہے 265                           |                       | •                                       |                 |
| ہے بھی جارح و مقمهٔ اور خُطأً مجمیٰ جرح کر                |                       |                                         |                 |
| 265                                                       |                       |                                         | _               |
| ب قدح نهيں                                                |                       | •                                       |                 |
| لاء کوفہ سے انحراف 267                                    | اورا بن سعد کا عا     | بخصوصاً واقترى                          | علماء مديبنه كا |

| علوم الحديث الحجالي المحالي الحجالي الحجالي الحجالي الحجالي الحجالي الحجالي الحجالي ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کلام عرب کے تصرفات کی معرفت جارح ومعدل کے لئے ضروری ہے 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابوزرعه کا جرح مبهم کرنا اورالیبی جرح کا غیرمقبول ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| متابعات میں،اصول جیسی شرائط لا گونہیں،امام بخاریؓ کے شیوخ کا ثقہ ہونا 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "لَيْسَ هُوَ كَاتُوكَ مَا يَكُونُ" تَضْعِيفُ مِنْ ہِي ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام بخاری مُشَالِقَةِ اوران کے ہم بلہ محدثین کی کسی حدیث سے معرفت اور توثیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متقدم کی توثیق کے ہوتے ہوئے متاخر کی جرح غیر معتبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سن برعتی جارح کا قول دوسرے برعتی کے بارے میں جبت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اساعیل بن ابی اولیں کی روایت بخاری شریف میں صحیح ہے۔ صحیحین کے رواۃ علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاطلاق تنابل احتجاج نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا تفاقی ضعیف راوی ہے بھی شیخین روایت لیتے ہیں اور تائید میں اور روایت بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام بخاری الله کے فرمان فی اسنادہ نظر سے راوی کا مطلقاً ضعیف ہونا مراد نہیں 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| راوی کا بدعتی ہونا اس کی روایت میں قادح نہیں ، ہاں اگر جھوٹا ہے یا داعی بدعت ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پیر بیرون ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عادل راوی ، مجروح کی جرح سے مجروح نہ ہوگا ، بیہق کی جرح ان رواۃ میں مقبول نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جن سے الجماعة نے روایت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مر دو د تضعیف کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| راوی کے ضعف کی کچھانواع کا انجار، متاَ بعت سے ہوجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بمحدثین کا قول کیس بِالْقُوِیِ كمزور درج كی تضعیف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تحسنی راوی پر ابوزرعه وابوحاتم و الله کاجرح نه کرنا توشق ہے، جرح مفسر ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            | 13                                      | $\gg$           | 0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 388K                     |                                       | علوم الحديث                  |                |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
|            |                                         |                 |                                        |                          | <i>,</i>                              | و ثیق مصرح کے مق             |                |
| 275        | بيں                                     | ب قدح           | لئے موجب                               | ب شخ کے۔                 | نے والا اضطرار                        | ل طرف سے ہو۔                 | رواة وتلامده   |
| 275        | 5                                       | فرق كرنا        | ليس ميں                                | بس وعدم تد               | ایت میں مذ <sup>ل</sup> ا             | ث کا اعمش کی روا             | حفص بن غيا     |
|            | ر سے (                                  | اس قبيل         | نئى جروح                               | ماحب برگاً<br>ماحب برگاً | نہیں،امام ص                           | ح کا ثفتہ پر کوئی اثر        | مجروح کی جر    |
| 275        |                                         |                 |                                        | ••••••                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••••                        | بين            |
| 276        | •••••                                   | ينا             | ې<br>کوتر جيح د                        | الَ لَنَا فُلَارُ        | »<br>ن کو جھوڑ کر فَ                  | الله كاحَدَّثُنَا فُكُر      |                |
| 277        | •••••                                   | •••••           |                                        | •                        |                                       | مه جائز خدمات کی             | <b>'</b>       |
| 277        | •••••                                   | •••••           | ••••••                                 |                          | <del>-</del>                          | ) انتشیع اس کی ثقام          | _              |
| 277        | ••••••                                  |                 | •••••                                  |                          |                                       | ، مُتعَنِّت فِي الْجَ        |                |
| <b>278</b> | •••••                                   | ں ہوتی          | مقتضی نہد                              |                          |                                       | یا دتی تعدادهٔ راوی          | 7              |
| 278        | •••••                                   | •••••           | •••••                                  | ••••••                   |                                       | ر<br>میروغنهٔ کے ماہیر       |                |
| 278        | ••••                                    | (               | الازمنبيس                              | ت كاضعف                  |                                       | کےضعف سے اس                  | _              |
| 279        |                                         | •••••           |                                        |                          |                                       | ے پیدا ہونے والی             | _              |
| 279        | •••••                                   | لرنا            | لقرف                                   | ) وتعديل مير             | ورالفاظ جرر                           | جرح میں بختی کرنا ا          | ابن حبان کا    |
| 280        | •••••                                   | •••••           | •••••                                  |                          | ت كانحكم                              | نبل اور بعد کی روای <u>ا</u> | ;<br>اختلاط سے |
| 280        |                                         |                 | وگی                                    | ت پرمحمول ہر             | فتلاط سيصحه                           | کی روایت اہل ا               | كبارمشائخ      |
| 281 .      |                                         |                 | •••••                                  |                          | ے                                     | ) كابيان غير مقبول           | مبهم كمزورك    |
|            | طوالي.                                  | بدالاختلا       | ہیں اور بع                             | وايت ليتے                | لاختلاط والى ر                        | ومطلكه مختلط كى قبل ال       | امام بخاری     |
| 281 .      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••           |                                        | رتے ہیں .                | ت كاانتخاب                            | ں ہے اتفاقی روایار           | روایات میر     |
| 282 .      |                                         | • • • • • • • • | •••••                                  | ، وگرینه بیس             | امقبول ہوگی،                          | ، ہونے کے بعد ہی             | جرح ثابت       |
| 282 .      |                                         | •••••           | • • • • • • • • • •                    | رطنبیں                   | ، كا حفظ مونا ن                       | ث کے لئے مدیث                | صحت حدير       |
| 283 .      | ••••                                    |                 |                                        |                          |                                       | ری دچه جرح نبیس              | سر کاری نو کر  |

| علوم الحديث المحالج الحالج الحديث المحالج الحديث المحالج الحديث المحالج المحال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن معین کا ہر عاصم کوضعیف قر ار دینا قاعدہ کلینہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه اه چه رميني حرح مقبول نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عداوت چوں برق مبول میں ہوں ہوں۔<br>اساعیلی کا امام بخاری ڈسٹنہ برعبداللہ الجہنی کی معلق روایت لینے پر اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اور جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مبهم ومر دود جرح کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تضعیف نبتی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رواۃ صحیحین میں ایسے رواۃ بھی ہیں جن سے ضرف ایک ہی راوی روایت لیتا ہے 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| راوی کے نام میں شک کی وجہ ہے اس پر کی گئی جرح قبول نہ ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کیْسَ بِشَیءٍ ہے ابن معین کی مراد کبھی قلت روایت بھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "لَیْسَ بِشَیءٍ" ہے ابن معین کی مراد بھی معین حدیث کی تضعیف ہوتی ہے 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "فُلَانْ مُتَّهُمٌ بِسَرِقَةِ الْحَدِيْثِ" مبهم جرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محدث کا کتاب ہے حدیث بیان کرنا،عدم حافظ ہونا باعث عیب نہیں 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بدعتی کی تعریف کرنا،موجب قدح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام بخاری ڈٹلٹنے کی مختلط سے روایت ،قبل الاختلاط ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضعیف شخے ہے تقہ راوی کی تضعیف مردود ہے ، معاصرین کا کلام مفسر ہی مقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يحيٰ قطان كارجال ميں ،خصوصاً معاصرين ميں شخق كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عطابن سائب سے اختلاط ہے بل روایت کرنے والے حضرات 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "تُوقُّفْ فِي الْقُرْآن" جرح نهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن سعد ہے منقول نا مناسب جرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| برعی کی نقه پر جرح مر دود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مختلط کی روایت بخاری شریف میں اختلاط سے قبل کی ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ###################################### | علوم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| _                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| C                                      | حطان سے روایت لیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مران بن                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                   |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| ٠,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /,                                                                                                  |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •.                                                                                                  |
| •                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                   |
|                                        | وایت سب سے زیادہ سے وار ومز وار سے بیان میں ابن حجر ومز وار سے بیل اور وار سے بوتی ہے موتی ہے بیل سے بوتی ہے بیل سے بوتی ہے بیل سے بوتی ہے بیل سے بوتی ہے بیل سے ب | سے ضعفاء میں عجیب وغریب غلطیاں ہوئیں<br>پی کا تشدد فی الرجال<br>له، قلت ِاغلاط امورنسبیہ میں سے ہیں |

| R     | Maria Contraction of the Contrac |                               | _~~                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | \$\phi Bessel of Empty of      | علوم الحديث                   |                                                 |
| 297   | اقسام اوران كاشامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إلذاته اورلغيره               | صحیح<br>حدیث ت <sup>ک</sup>                     |
| ر 298 | وایات، تصریح بالسماع کے بعد ہی آتی ہیر<br>ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ، میں م <sup>رسی</sup> ن کی ر | بخاری شریف                                      |
|       | ول روایات قدیم مرویات سے زیادہ سیجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                 |
| 299   | اعتماد، اس کی کمزوری کوضعیف کردیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                 |
| 299   | اباضی کی روایت بخاری شریف میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                 |
| 299   | ح کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وجہ سے مر دود جرر             | معاصرت کی                                       |
| 299   | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ردود کی مثال                  | جرح مبهم ومر                                    |
| 300   | بھی بچتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یں تساہل بسیرے                | متقدمين محدث                                    |
| 300   | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ِدود کی مثال ِ                | جرح مبهم ومر                                    |
| 300   | ئی کی اصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کے بارے میں برد <sup>یا</sup> | مدیث فرد _                                      |
| 301   | وایت کرنا ثقابت کے منافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                 |
| 301   | ••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ىمثال                         | جرح مردود کم                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                 |
|       | اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو یوسف سے ہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                 |
| 304   | ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يهٔ كاسفرنامه جھوڻا.          | امام شافعي وطرالظ                               |
| 305   | روایات کے بارے چند توضیح کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )اور بغوی کی تفسیر و          | تغلبی، واحدی                                    |
|       | جوع کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                 |
|       | ان اور مقام ومرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                             |                                                 |
| 307   | رمعتز کی علاء کے مابین تفاوت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ں رافضی ، خار جی او           | علم حدیث میر                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | • /                                             |
| 308   | ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نصوصیات میں ہے                | سنداسلام ک <sup>خ</sup>                         |
| 308   | ہ ہے<br>شام اور ان کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نصوصیات میں ہے                | سنداسلام ک <sup>خ</sup><br>روایات می <i>ں</i> ج |

|                |                            | . ~~~                    |                                |                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>17</b>      |                            |                          | علوم الحديث                    |                      |
| 309            | ب روایت لا نا              | ب میں صحیح وضعیف         | موی عادت که هر بار             | ئىن كى <sup>ع</sup>  |
| 309            |                            | ہے روایت کرتا ہے         | وه جوصرف ثفه ہی ۔              | ملماء کا وہ گر       |
| 310            | ختيار كرنا                 | ن کوتر چیچ دینا اور ا    | مخصوص صحابه گی سنت <sub></sub> | ملاء كالبحض          |
| 310            | ط ہے                       | كحيل كاانتساب غل         | هٔ کی طرف کتاب <sup>ا</sup>    | امام محمد دخزالته    |
| 310            | نهیں                       | م کی طرف درست            | کی نسبت کسی بھی اما            | حرام حيلول           |
| 311            | ه منشد د ومخالف ہیں        | راہل علم سے زیادہ        | کے بارے میں دیگر               | دنفنه خ <b>یلو</b> ل |
| ) کی وجہ سے    | ت تلامذه اور متروين فتاوكا | رالله والثؤه كاكثرت      | نگانشهٔ میں حضرت عبد           | سحابہ کرام ڈ         |
| 311            | ندة كامتاز بونا            | مذه اور تلامدة التلا     | س طرح ان کے تلا                | متاز ہونا ا          |
| ى گے 312       | یٹ مرسل سے مقدم ہوا        | عظم کے ف <b>تا</b> وی حد | تنفيدك بال صحابه لأ            | امام احمدو<          |
| 313            | ) کمی                      | دِم خیر کی گواہی دی      | نه، کا بیان جن میں عمو         | قرون ثلاث            |
| 314            | ہے فائق ہونا               | شهٔ کا بخاری دخالشه      | لفظ ميں امام مسلم بطلا         | روايت بال            |
| احداور عمل ابل | إمام ما لك رشطنته كاخبروا  | ئی کا قائل ہونا اور      | ) رُمُلَقُهُ کاروایت بالمع     | امام بخارك           |
|                | مدینه کوتر چچ دینا         |                          |                                |                      |
| تق ہوتو شاذ کا | ے ہو یا عموم بلوی سے متعا  | ت مشہورہ کے خلاف         | يه ،خبر واحد جب سنن            | مذهب حفا             |
| 315            |                            | •••••                    | کی د کیل<br>                   | حکم رکھنے            |
|                | رشهرول میں کسی روایت       |                          |                                |                      |
| 315            |                            | ې                        | ) عدم جحیت پر دلیل ۔           | ہونا اس کے           |
| کے لئے طرق     | م لينا حديث كى تقويت       | بث میں سختی سے کا        | رخانتور کا روایت حدیہ<br>      | حفزت عمر             |
| 316            | •••••••••                  |                          | ناام مسحن ہے                   | كازياده بهو          |
|                | ، پایلتے تو قیاس ترک کر    |                          |                                |                      |
|                | •••••••                    |                          |                                |                      |
| 321            | کی اصطلاح نہیں             | ے<br>مراد،متاخرین        | ین کی کلام میں شنخ ۔           | سلف صائ              |

| <b>11</b> |             | -288E                                   | \$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                     | علوم الحديث       |             |       |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------|
| 321       |             | •••••                                   |                                          | ••••••              | ن تقلید کی نز دید | بن ومخالفير | منكرب |
| . (       | ن زمانه مین | طرناك نتيجه اا                          | ُك تقليد كاخ                             | ی ہونا، تر          | کے لئے ضرور       | كاهرايك     | تقليد |
| 324       |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••                                     | • • • • • • • • • • | •••••••           | اجتهار .    |       |
| 325       |             | ى تكلف دىس                              | کے جواب میر                              | اوران ـ             | مُن كمزور باتيں   | ن میں بعد   | صحيحه |
| 330       |             | • • • • • • • • • • • • • •             | •••••                                    |                     |                   | بس فصل      | دبو:  |
| 330       | م<br>پوئنل: | , میں استعال <sub>:</sub>               | اورمقد مات                               | علاءالسنن           | صطلاحات جوا:      | أخاص        | האנצ  |

at When

# عرضٍ مترجم

اس میں شکنہیں، کہ نقہاء ومحدثین کے مابین اختلافات زمانہ قدیم ہی ہے چلے آ رہے ہیں، احادیث کی تھے وتضعیف، اعلال وتعلیل، رِجال کی توثیق وتجری کہ رَدّوا خُذ غرضیکہ روایت و درایت کے تقریباً سجی ابواب میں دونوں طبقات کے اپنے اصول وضوابط ہیں، وَرَلْکُلِّ وِ جُهَةٌ هُو مُورِّلْنَهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَدْرُاتِ (ہرایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے ہیں تم سبقت کرونیکیوں میں)

اہل علم و دانش میں سے کسی نے ان اصول وضوابط کے منصوص ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے اجتہادی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بلکہ حقیقت تو کچھ یوں ہے کہ بہت سے قواعد پراتفاق ہونے کے باوجود بھی ان کی عملی تطبیق وانطباق میں اختلاف باتی رہا ہے، ان قواعد اتفاقیہ میں تحصیص و تعیم ، اطلاق و تقیید ، ننے و تنیخ اور حد بندی جیسی وجوہ ، موجب اختلاف ہوتی ہیں۔

ان سب سے بڑھ کرمعاملہ کھے ہوں ہے کہ بعض اہل علم نے اپنہ اس معتبر ولائل کی بنیاد پر بعض اخبار احادِ محمد کا انکار کردیا ہے، (ملاحظہ ہو:السبّہ اس) شائقین حضرات اس موضوع کو تفصیلاً ملاحظہ کرنا چاہیں تو" اِختِ لاٹ الائے الائے سمیة" از حضرت شخ الحدیث مولانا زکریار حمداللہ" رَفْعُ الْمَلَامِ عَنْ الائتیّة الاغلام،" ازعلامہ ابن تیمیہ رائلت اور" اِختِ لاف ات المُحدیث و الْفَقَهاء فی الْحکم علی الْحکم علی الْحکدیث از الائم عبداللہ معیان علی کامطالع فرما سکتے ہیں۔ تینوں کتابیں ہی مطبوعہ ہیں۔

اختلافات كايم رحله اوروجوه صرف في قهاء و مُحدِّدِيْن كه مَابَيْنِ نهيس،خود

محدثین کے مابین بھی ان کود یکھا جاسکتا ہے، اس زمانہ بیں علم وکمل بسائے دیانت کے مستقیم ان کود یکھا جاسکتا ہے، اس زمانہ بیں کرتے کے مستقیم ہی نہیں کرتے ) نے ابھی زمانہ قریب ہی (2009) میں ایک کتاب "الْایْجازِ فِی بَعْضِ مَا اخْتَکَفَ فِیْهِ الْالْبَانِی وَ ابْنِ عُتَیْمِیْنَ وَ ابْنِ بَاذ "کتاب "الْایْجازِ فِی بَعْضِ مَا اخْتَکَفَ فِیْهِ الْالْبَانِی وَ ابْنِ عُتَیْمِیْنَ وَ ابْنِ بَاذ "کتام سے شائع کی ہے، جو ہماری گذشتہ تقریر پرمہر تقدیق ثبت کرتی ہے۔

ان اختلافات کی بنیاد پرمعتدل اورجهور اہل علم نے کسی عالم وفقیہ کی تبلیدیے و تکفیسیق تو کجاند مت بھی ہیں کی ،اور اگر کہیں سے تبلیدیٹے وغیرہ ہوئی بھی ،تواس کواہمیت نہیں دی گئی ،اس کا شارمر دود جروح میں کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ محدثین وفقہاء کے قواعد سے اختلاف کو مخالفین دین کے لیے قادِح اور ان کی ثقابت کے مُنافی قرار نہیں دیا گیا۔

سلف صالحین، اکابر اہل علم کے مقام و مرتبہ، نضیات و شرافت سے قطع نظر جہال اس من کا نقاضا ہے کہ ہم ان کے ان علمی اختلافات کو اجتہاد وللہیت کا نام دیں، وہاں ان کے احوال واقعی بھی اس کے شاہد ہیں کہ ان اختلافات میں انہوں نے قرآن و حدیث کے حوال واقعی بھی اس کے شاہد ہیں کہ ان اختلافات میں انہوں نے قرآن و حدیث کے قریب ترین رہنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ طبعی عوارض، بشری کمزوریاں، نقاوت فہمی، نقل صحیح کے فقد ان، فرق مراتب وغیر ہا امور کے پیش نظر تسامحات کمزوریاں، نقاوت فہمی، نقل صحیح کے فقد ان، فرق مراتب وغیر ہا امور کے پیش نظر تسامحات بھی ہوئے ہیں۔ ان تسامحات ہیں بھی عموما ان کے پیش نظر نصوص ظاہرہ ہی رہی ہیں۔ هم گذا نے طبعہ واللہ کے جوارہ اران کے متعلق گمان یہی ہے اور ہمارا اوران کا حمالی اللہ تعالی کے حوالہ ہے)

انبی اجتهادی اختلافات کے توافق و تخالف سے علاء کوف، علاء بھرہ، علاء حرمین، علاء اہل المدینہ، علاء حجاز، علاء معرکی اصطلاحات اور پھراصحاب الراک، اصحاب الحدیث کی اصطلاحات ایجاد ہوئیں، پھرانہی سے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ یعنی ائمہ اربعہ کے مکاتب فکر وجود میں آئے۔ یہا کی فطری تقیم تھی، تکوین طور پرامت کا اجماع انہیں حضرات انمہ اربعہ کی تقلید پر جاری ہوا، اگر چہ ان حضرات سے پیشتر، ان کے معاصرین میں اور

متاخرین اہل علم میں ان سے اعلم وافقہ اصحاب اجتہاد کا وجود و وقوع عقلا نقلاممکن ہے ان حضرات میں سے بعض نے دعویٰ اجتہاد بھی کیا ، اور بعض کے بارے میں ان کے معاصرین کی گواہی سے شرا کط اجتہاد کا اجتماع بھی ہوا ، کیکن قبولیت صرف انہی کے مقدر ہوئی۔

رَسًا أَصْلُهُ تَحْتَ التَّرَىٰ وَسَمَا بِهِ إِلَى النَّجْمِ فَرْعٌ لَا يِنَالُ طَوِيْلُ

(یہ ایبا درخت ہے جس کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے اور شاخیں آسان کے ستاروں تک بلند ہیں جہاں طویل سے طویل تر چیز کا پہنچنا محال ہے )

9 19 ي صدى كے وسط ميں ہندوستان ميں تجديد خدا ہب كى دو تحريكيں اٹھيں۔ان دونوں كا مقصداس خبى نظام اور خبى روايات (جوتقريبا 1000 سال ہے مسلمانوں ميں مروج اور معمول بہاتھيں) كى اصلاح تقى، جس نظام كے تحت ہندوستان ميں (ايك خد ہب بنام 'اسلام' بر) عمل كيا جاتا تھا،اس كانام فقد خنى تھا۔ جس كے فيوض ہے برصغير پاك و ہند كے اكابر صوفياء ، محد ثين ، فقہاء مالا مال ہوئے ، جن ميں شخ اجميرى ، شخ ركن ملتانى ، شخ نظام اولياء ، شخ جلال كبير ، واتا تنج بخش شكر ، ملا صاغانى ، شخ عبدالحق ، شخ نور الحق ، حضرت مجدد الف خانى ، شخ على متى ، علامہ طاہر پننى اور سلطنت مغليہ كے دور زوال ميں مرز امظهر ، مولا نا فخر الدين ، حضرت شاہ ولى اللہ رحم ہم اللہ ۔ غرضيكہ ايك طويل ترين فہرست شامل ہے۔ فخر الدين ، حضرت شاہ ولى اللہ رحم ہم اللہ ۔ غرضيكہ ايك طويل ترين فہرست شامل ہے۔ شائفين حضرات 'نزعة الخواطر' از مولا نا عبدالحی حشی اور 'فقہاء ہند' ، میں تفصیلی طور پران ناموران ہے واقفیت حاصل كر سكتے ہیں۔

ان تحریکوں کافکری طور پر گہرار بط ہے کیونکہ دونوں کی بنیا دایک فرسودہ تقلیدی نظام کی اصلاح اور تحقیق حق پر قائم ہوئی۔ ایک تحریک انکار حدیث اور دوسری انکار فقہ پر قائم ہوئی۔ ایک تحریک انکار حدیث اور دوسری انکار فقہ پر قائم ہوئی۔ لیکن اقل الذکر تو اپنے مبدا کے لحاظ ہے ہی فہ ہبت سے لوگوں کے لیے ای ڈگر پر چلی، جو شلے خطباء، مو خرالذکرا پے منتہی کے لحاظ ہے بہت سے لوگوں کے لیے ای ڈگر پر چلی، جو شلے خطباء، ناتھی العلم والفکر ائر ہمسا جد، خارجی فکر سے متاثر بعض قائدین نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ہندوستان میں ایک فرجی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیر رہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے ہندوستان میں ایک فرجی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیر رہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے

علوم الحديث على الحديث المحالة الحديث المحالة الحديث المحالة ا

لگےاور شہادت دی کہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتر کیک عامی کے لیے خت معز ہوں اس سلب ایمان کا خطرہ ہے (مولا نا بڑالوی اور مولا نا غزنوی کے تاثرات ملاحظہ ہوں) اس زمانہ میں ایک ولی اللہ سے ایک جملہ صا در ہوا۔ کم و بیش ایک صدی کے بعد عرب کے ایک محقق عالم نے "اللّہ مذھبیة قسطرة الله دینیة" کے نام سے اس جملہ کی تقدیق کور کو صدّ قَی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّهُ زِاتّقُواْ اَفْرِ اسَدَ اَلْهُوْمِن ..... (جناب رسول الله منظر نے نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچوکیونکہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکے مسلمانان جو پہلے ہی آ زمائشوں میں مبتلا تھے، اتحاد کے نام پر مزید تقسیم ہو کئے ، اور پہلے مورکئ تقسیم ورکئ تقسیم ورکئی ہوئے ہے۔

فکری تشدد، عقلی جمود، لفظی ابحاث اس تحریک کے کم وہیش ہر فرد کی طبیعت ٹانیہ ہے۔ وافغان حال ہتحریک کے بانیان کے تقدمعاصرین، اہل اللہ واہل علم کامشاہدہ یہی ہے کہ اس تحریک کی بنیاد' بغض حفیہ' پر بنام' حب حدیث' رکھی گئی، اس سلسلہ میں ''مجہدین' سے مطامن حفیہ بھی استمداد اطلب کیے گئے (واللہ اعلم بحقیقة الحال)

اسفرقد کی سرکو بی اوراس کے مغالطات کی نشان دہی اور بیانِ حقائق میں علاء فرنگی مخل اور علاء دیو بند نے تقریر آ، تحریر ااور تدریسا ان کی خبر کی ایس سلسلہ کی ایک کڑی خانقاہ اشر فیہ تھا نہ بھون ہندوستان میں ''اعلاء اسنن'' کی تالیف تھی ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانو گ کی زیر سرپرتی، شخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثاثی نے ۲۰ جلدوں میں میتجریفر مائی ،مقد مات کے طور پراس کے تین مقد ہے بھی تجریر کی عثاقی مقدمہ اصول حدیث میں اور دوسرااصول نقہ اور فقہ کی مناسبت سے اور تیسرا اسم شلا شد حفیہ اور دیگر علاء احناف کے تذکرہ پر مشتمل ہے، متوسط الذکر مقد مہ حضرت مولانا حبیب احمد کیرانو گ کی کاوش ہے۔

اصول حدیث کی ان مباحث کومولانا نے انھاء السّکن إلٰی مَنْ یُطالع اِعْلاء السّبَدن کانام دیا تعیمقدمه مولانا نے شخ عبدالفتاح ابوغدی کو 1383ه (زی الحجة ) بس

مولا نامحد قاسم بلوچستانی کے ہاتھ ہریہ بھیجا۔

شخ ابوغدہ نے جب اس کا مطالعہ کیا، تو اسے بلند پایہ کتاب پایا۔ شخ نے مولانا کو اس جملہ سے خراج تحسین پیش کیا، جوعلامہ زاہدالکوٹریؒ کے بارے میں کہا گیاتھا، 1386ھ میں جب شخ کو تدمر (شام) میں جیل کی سزا دی گئ، تو انہوں نے اس کتاب کا بغرض طباعت دومر تبہ مطالعہ کیا۔

پھرآ زادی کے بعد جب کلیۃ الشریعۃ ریاض میں شخ تشریف لائے۔توانہوں نے سہ بارہ اس کتاب کا تعلق و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا۔ یہ 90-1389 ھی بات ہے۔شخ کی معاونت میں شخ محم عوامہ هظہ اللہ بھی رہے۔

شیخ ابوغدہ نے مولا نا مؤلف مرحوم سے اجازت لے کر کتاب کا نام قواعد فی علوم الحدیث رکھا،اوراس نام سے اس کی طباعت ہوئی۔

اس کتاب کی تعریف و مدح کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن یہاں معاملہ دراصل وَلٰکِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِیْ بِمُحَمَّدٍ کاساہے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله کے بعد جن اہل علم نے اصول حدیث پر تحقیقات و تعلیقات کی ہیں۔ ان کی فہرست بہت طویل ہے، کیکن چند ایک ان میں نہایت نامور ماہرین فن ہیں۔ ان کی فہرست بہت طویل ہے، کیکن چند ایک ان میں نہایت نامور ماہرین فن ہیں۔ قاسم قطلو بنا ،سخاوی ،سیوطی ،علامہ ابن الحنبلی ملا اکرم سند ہی ،علامہ امیریمانی ،مولا نا ککھنوی ، بیقو نی اور پھر علامہ طاہر الجزائری ، شیخ جمال الدین قاسمی۔

اس موضوع پرنہایت عظیم الشان ذخیرہ چھوڑ چکے ہیں۔لیکن اب قواعد کی تعقید اور استدرا کات کا جو کام علماء دیو بند میں ہے مولا ناشبیراحمد عثاثی اور مولا ناظفر احمد عثاثی نے کیا ہے اس کود کھے کرفقیہ کامل ، کمال ابن الھمام کے بارے میں کہا گیامؤرخ کاقول یا د آتا ہے۔

لے یہ اشارہ ہے اس شعر کی طرف جس میں شاعر نے رسول اللہ نگافین کی تعریف کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خلاصہ یہ ہے کہ رسول خلاصہ یہ ہے کہ مسلکا ہوں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ سائی کی میارک نام اور تذکرے ہے میرے اشعار اور کلام قابل تعریف ہو گئے ہیں۔

وَكَانَ دَقِيْقَ اللّهِ اللهُ اللهُ

بلاشبہ ہر دوحضرات اگر اساطین اصول حدیث کے گل سرسبر نہیں ، تو ان کے ہم نشین اور ہم قرین ضرور ہیں۔ ذٰلِكَ فَصْلُ اللهِ یُوتِیهِ مَنْ یَشَاءُ (بیاللّٰد کافضل ہے جے علیہ تاہے علیہ کا ہتا ہے علیہ کا ہتا ہے علیہ تاہے کا ہتا ہے علیہ کا ہتا ہے کہ کا ہتا ہے کہ کا ہتا ہے کا ہتا ہے کہ کا ہتا ہے کہ کا ہتا ہے کا ہتا ہے کے ایک کا ہتا ہے کہ کی کے کا ہتا ہے کہ کے کہ کا ہتا ہے کہ کے کا ہتا ہے کہ کا

ہرطبقہ کی تحریر کردہ شروحات حدیث کا ذخیرہ اہل علم ونہم کے سامنے ہے دیکھا جاسکتا ہے کہ نورِ الٰہی سے کس کو کتنا حصہ ملا ہے، اور کون سامؤ من اپنی گمشدہ میراث تلاش کر پایا ہے۔

اُوْلَئِكَ آبَائِی فَجِنْنِی بِمِنْلِهِم إِذَا جَمَعَتْنَا یَا جَرِیْوُ الْمَجَامِعُ (بیمیرے بلندوبالا کمالات میرے آباء اجداد کے ہیں، اے جزیر! اگرتمہارے پاس ان جیباکوئی صاحب کمال ہے تو مجالس مرح میں لاکر پیش کر)

علاء غیرمقلدین کی طرف ہے کے محتے جوتعقبات سردست ہمیں دستیاب ہیں، ان میں ایک مولانا سید بدلع الدین راشدی کی دنقض قواعد فی علوم الحدیث ہے، اور دوسری معاصر عالم مولانا ارشادالحق اثری صاحب کی کتاب ' اعلاء السنن فی المیز ان ' ہے۔ معاصر عالم مولانا ارشاد الحق اثری صاحب کی کتاب ' بداعزی مصاحب خیر آبادی ڈیرہ غازی راقم نے استاذ الا ساتذ و دمنزت مولان جداعزین صاحب خیر آبادی ڈیرہ غازی

علوم الحديث الحديث

خان کی فہمائش پراٹری صاحب کی کتاب پر ہی قلم اٹھایا، (ان شاء اللہ اس کا جواب بھی لکھا جائے گا) لیکن قواعد فی علوم الحدیث کا ترجمہ میسر نہ ہونے پر بیر خیال آیا کہ جب تک قارئین براہ راست مقدمہ کا مطالعہ نہ کرسکیں گے، شاید جواب سے استفادہ مشکل ہوگا، چنانچہ پہلا قدم ترجمہ پر ہی مرکوز کر دیا۔ اور بھر للہ اب پ کے سامنے ہے، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے دوست مفتی مجمد بلال صاحب کھوسہ اور مفتی عبید اللہ علوی صاحب کا کہ ہردو تعاون کا میرے ساتھ میری بساط وحیثیت سے بڑھ کر رہا۔ تا آئکہ کتاب قارئین کے سامنے ہے۔ جز اہما اللہ خیر ا

وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلِ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيْرِ

كتبه سفيان ١٠:١٠ ليلة الجمعة ٢٠١٧-١٨

,我此法,



#### بسمالاإلرحم بالرحيم

# دائے گرامی

محدثین کرام نے اصول حدیث مصطلح الحدیث پراتناوسیج کتب خانہ جمع کر دیا ہے کہ بادی النظر میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک پیاسا جب اس چشمہ صافیہ پروار دہوتا ہے تو بہت کم ہی اسے شکی محسوس ہوتی ہے۔ جنز اہم اللّٰه آخسنه (اللّٰه اَنہیں جزائے خبر عطافر مائے)

خطیب بغدادی کی''الکفائی' حافظ ابن الصلاح کی''معرفة انواع علوم الحدیث' حافظ علی کی''معرفت انواع علوم الحدیث' حافظ علی کا''الفیه' اورعلامه خاوی کی''شرح الفیه' علامه سیوطی کی'' تدریب' امیر صنعانی کی''توضیح الا فکار' علامه جزائری کی''توجیه النظر'' کتب سبعه ارکان اور جوامع کی حیثیت رکھتی ہیں۔

گرجب ایک قاری ان کے مطالعہ کے بعد محدث جلیل مولا نا ظفر احمد عثانی مرحوم کی'' قواعد فی علوم الحدیث' پرنگاہ دوڑا تا ہے تو بے اختیار کہا ٹھتا ہے: گئے می آئے الاوّ لُول کے لئے کتنا عظیم ذخیرہ چھوڑا؟) کتاب کے محقق شخ ابو فلا خور (پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لئے کتنا عظیم ذخیرہ چھوڑا؟) کتاب کے محقق شخ ابو غدہ نے ابن مالک الحوی کانفیس تبھرہ برکل نقل کیا کہ اللہ جل متاخرین کے لیے اللہ جل شانہ نے ان علوم ومعارف کو ذخیرہ کرلیا جن کی معرفت بہت سے متقد مین کو حاصل نہ ہوگی، اوران کے لیے ان معارف تک رسائی دشوارتھی۔

یہ مقدمہ کئ خصوصیات کا جامع ہے۔ بنیادی خصوصیت اس کی جامعیت ہے۔ مولانا مرحوم نے بہت می کتب غیر مظان سے استفادہ کرتے ہوئے اصول وقواعد پر استدراکات کیے ہیں۔ علوم الحديث المحالية المحالية

دوسری بڑی خوبی ہے کہ مولا نالکھنوی مرحوم کی نفیس'' کتاب الرفع والکمیل''
میں اضافے کر کے۔ بقول شخ ابوغدہ۔ آخری اینٹ رکھ کر جرح و تعدیل کی عمارت کو بدرجہ
اتم احسن کمل کر دیا گیا ہے۔ اِلٰسی غیر فلاک مِن الْحَصائِصِ وَالنّفائِسِ، مولا ناسفیان
صاحب کواس عظیم مقدمہ کاسلیس ترجمہ کرنے پرمبار کباددیتا ہوں۔ ان کی نظرا متخاب کو داد
دین چاہیے۔ بلاشبہ یہ نعت متر تبہ ثابت ہوگ۔ تَ قَبّلَ اللّہ مُدِهِ الْجُهُودَ وَ جَعَلَهَا
ذُخُورَةً لَهُ (اللّه تعالی ان کا وشوں کو قبول فرمائے اور اسے مترجم کے لئے ذخیرہ آخرت
بنائے آمین)

عبدالما جدر فیق نگران شعبه خصص فی الحدیث جامعه فاروقیه کراچی

, 12 Mar.



#### تاثرات

دین اسلام کے عقائدوا حکام کا پرشکوه کل بنیا دی طور پردوستونوں پرقائم ہے، ① قرآن کریم ④ حدیث رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم

اللہ تعالی نے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ و معانی کی حفاظت کے لئے حفاظ و مفانی مفسرین کے قلوب کو منتخب فر مایا۔ ای طرح حدیث رسول مُن ایڈی کے الفاظ و معانی کی حفاظت کے لیے محدثین کرام اور فقہاء عظام کو منتخب فر مایا: ایک طرف محدثین نے احادیث کے متون اواسناد کو پر کھا، جھانا اور شفاف بنا کراگلی نسل کو منتقل کیا۔ تو دوسری طرف فقہاء مجہدین نے اس کی درایت و معانی، مدلول و مصداتی پر غور و فکر کر کے ، ان سے مسائل کا استخراج کیا، امام تر نہ کی نے فقہاء کے اس وصف خاص کو ہم اعلم بمعانی الحدیث (فقہاء کرام صدیث تر نہ کی نے فقہاء کے اس وصف خاص کو ہم اعلم بمعانی الحدیث (فقہاء کرام صدیث کے فقہاء کے اس وصف خاص کو ہم اعلم بمعانی الحدیث (فقہاء کرام صدیث کے فقہاء کی اور باتے ہیں) کے الفاظ سے جامع تر نہ کی ہیں خراج تحسین پیش کیا۔

ائمہ مجتہدین کے درمیان احکام عملیہ میں جواختلاف ہاں کی بنیا دان حضرات کا ۔۔ وہ باہمی اختلاف ہے اس کی بنیا دان حضرات کا ۔۔ وہ باہمی اختلاف ہے جو کسی حدیث کے اخذ ورد کے سلسلہ میں ان کے اصولوں میں پایا جاتا ہے، ان اختلافات کی بعض وجوہ درج ذیل ہیں:

روایت بالمعنی قابل استدلال ہے یا نہیں؟ جمہور اہل علم کے ہاں قابل استدلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ راوی لغت اور اس کے مدلول سے واقف ہو، امام ابوصنیفہ رشائلہ کے ہاں مزید شرط یہ ہے کہ راوی فقیہ ہو۔ تصرف فی اللفظ سے معنی صدیث پر مرتب ہونے والے اثرات کا ادراک رکھتا ہو۔

الفاظ حديث كاعراب مين اختلاف بهي مفهوم ومعنى كم إختلاف كوجنم ديتا ب-

اختلاف نهم بھی ایک ہی حدیث سے مختلف احکام کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث "اُلْمُتَبایِعَانِ بِالْنِحیارِ مَالُمْ یَتَفُرَّفًا" (بالع اور مشتری جب تک جدانہ ہوں انہیں فنح نیج کا اختیار ہے) میں امام شافعیؓ نے تفرق سے مراد تفرق بالا بدان اور امام صاحبؓ نے تفرق بالا قدال لیا ہے۔

احادیث مختلفه میں مجتهدین تطبیق، نشخ اور پھرتر جیے کاراستہ اختیار کرتے ہیں، اور ترجیح
 میں سب حضرات اپنے اسپے اصول رکھتے ہیں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ مجتہدین کے ہاں کسی صدیث کے تیجے ہونے کا مطلب ان کے ان معیارات پراتر نا ہے، جوانہوں نے اپنے اجتہاد سے وضع فر مائے ہیں، نادان لوگوں نے ائمہ مجتہدین سے منقول جملہ اذا صد الْحَدِیْثُ فَھُو مَذْھَبِیْ (جب حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو وہی میرا ندہب ہے) دکھ کر ان کے متواتر ومشہور اقوال و نداہب پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس مقولہ کا مطلب امام نودی، ابن الصلاح، علامہ بی اورامام ذہبی رحمہم اللہ کے بقول ہے ہے: کہ جب وہ روایت امام کے ہاں منسوخ نہ ہو، معلول نہ ہواور مرجوح نہ ہو، یا وہ روایت امام کو نہ پنجی ہو، بی نے معنی قول الله ام المطلبی کے نام ہے ستقل رسالہ کھا ہے، سائل عملیہ میں اختلاف ایک حقیقت ہے، جوائمہ مجتہدین کے عہد میں اصولوں اور قواعد میں ڈھل گیا۔ کوئی حقیقت پندگروہ اختلاف جین ۔ جوائمہ مجتہدین کے عہد میں اصولوں اور قواعد میں ڈھل گیا۔ کوئی حقیقت پندگروہ اختلاف سے نہیں نے سکتا۔ کیوں کھلی اختلاف اسے میا طبح ہیں۔

یم وجہ ہے کہ ہمارے عہد کے حضرات غیر مقلدین جو اپنے کمتب فکر کو ''اہل صدیت' کے عنوان سے موسوم کرنا پیند کرتے ہیں، ابنی تحریر وتقریر میں زور دیتے ہیں کہ فقہی مکا تب امت میں اختشار وتشتت کا باعث ہیں، اور سلفیت سے جڑنا امت کی وحدت کا ذریعہ ہے۔ حالال کہ حدیث کے نام وعنوان سے دعوت اتحاد دینے والے ملی طور پرخود کی مسائل میں تقسیم ہو کچے ہیں، ہند و پاک کے سلفیوں کے لیے حضرت مولا نا عبدالقدوس قاران صاحب کا رسالہ قابل دید ہے، کم وہیش بہی صورت حال ظیمی ریاستوں کے سلفی

علوم الحديث على الحديث المحالة على الحديث المحالة على الحديث المحالة على الحديث المحالة على المحالة عل

> جو تیری زلف کو بینچی، تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

یہ بات بھی پیش نظررہے کہ ملم حدیث کے مشہورامام فن حضرت حافظ ابن الصلاح اللہ کا مختلف کی سختی انتی ہے کہ اہل حدیث کالفظ فقہی ندا ہب اربعہ کے علاوہ کسی پانچویں ندہب کے لیے نہیں بلکہ میداہل خراسان کی اصطلاح ہے، اس سے مرادعلاء شافعیہ ہوتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

عَلِى بُنُ اَحْمَدُ الْحَاكِمُ اَبُو الْحَسَنِ الْاسترا بَازِى ..... قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَفْصِ عُمَرُ النَّسُفِى الْمَامُ الْمُوالْحَسَنِ الْاسترا بَازِى ..... قَالَ الْمَامُ اَبُوْ حَفْصِ عُمَرُ النَّسُفِى الْحَنَفِي الْحَنَفِي الْمَامُ الْمُولِينِ بِسَمَرْ قَنْد ، قَالَ الْبُنُ الْمَالُونَ الْمَلْوَ الْمُلْقَ السَّمَافِعِيَّة عَلَى قَاعِدَةِ عُرُفِ اَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، إِذَا الطُلِقَ الْمَالُونِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَاحِ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلَاحُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بہرحال ہمارے بداہل حدیث (باصطلاح جدید) حضرات ہوں یاسلفی، دونوں ہیں اس بات کوزور وشورے ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ''اہل الحدیث'' اس بات کوزوروشورے ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ''اہل الحدیث'' اصحاب الحدیث کرنا جا ہے معلادہ کوئی بانچوال کمتب فکر ہے (جوتاریخی لی ظ ہے منقطع الثبوت

علوم الحديث علوم الحديث

احباب کی ہے، چنانچہ" اُلاِیکجاز فی بغض ما اختکف فیله الالبانی و ابن عُنیمین و ابن عُنیمین و ابن عُنیمین و ابن بان کتاب میں ان حضرات ثلاثہ کے اختلافی مسائل مع متدلات جمع کے گے ہیں۔ ایک ہی مسکہ میں ایک ہی دلیل سے ایک کے ہال عمل واجب اور دوسرے کے ہال حرام ہے، اور ہر ایک عمل بالحدیث کا مدمی ہے۔ کس قدر تعجب ہے کہ آپس کے باہی اختلافات کو انتشار ہیں سمجھتے اور ائمہار بعہ کے اختلافات کو انتشار وتفرقہ کا نام دینے سے باز نہیں آتے۔ ان کا اختلاف وموقف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ، لیکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف

جو تیری زلف کو بینجی، تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

یہ بات بھی پیش نظرر ہے کہ علم حدیث کے مشہورامام فن حضرت حافظ ابن الصلاح اللہ کا سے بات بھی پیش نظرر ہے کہ اہل حدیث کالفظ فقہی ندا ہب اربعہ کے علاوہ کسی پانچویں ند ہب کے لیے ہیں بلکہ بیا اہل خراسان کی اصطلاح ہے، اس سے مرادعلاء شافعیہ ہوتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

بہرحال ہمارے بدائل حدیث (باصطلاح جدید) حضرات ہوں یاسلفی، دونوں ہیں اس بات کوز در دشور سے ٹابت کرنا جا ہے ہیں کہ''اہل الحدیث''''''''''کا مصداق ائمہ اربعہ کے علادہ کوئی بانچوال کمتب فکر ہے (جو تاریخی لحاظ سے منقطع الثبوت

اسی غیر سنجیدہ، غیر علمی اور غیر تحقیق روبہ نے لاشعوری طور پرمنکرین جمیت حدیث کو ب<sub>روا</sub>ن چڑھایا ہے۔

محدث كبير حضرت علامه عثاثی كى بية اليف اس دوركى يادگار ہے جب عمل بالحديث كى مائى كى جاتى تھى۔ كى مائى كى جاتى تھى۔

اس تالیف کے ترجمہ کی سعادت ہمارے دوست وعزیز مولانا محد سفیان عطاء صاحب کے حصد میں آئی ہے۔ راقم نے گزارش کی تھی کہ ترجمہ کے ساتھ حواشی میں مولانا ارشاد الحق صاحب اثری اور ولانا بدلیج الدین صاحب راشدی کی تنقیدات کا جواب بھی آ جائے تو بہت ہی عمدہ ہوگا۔

لیکن مولانا کی رائے یہ ہے کہ ان کتابوں کے أغلوطات سے پردہ اٹھانے کے لیے متقل تحریری ضرورت ہے، جس پرخود مولانا نے ہی بحد لله قلم اٹھار کھا ہے۔ الله تعالی اسے جلد منظر عام پرلانے کی توفیق بخشیں اور مولانا کی اس دینی خدمت کو قبول فرما کر مزید کی توفیق عنایت فرما کیں۔ (آمِیْن بِجَامِ النّبِیّ الْگویْم)

سمیع الرحمٰن جامعهٔ فاروقیه کراچی ۷-۱۰-۸

大学



#### كلمات طيبات

برادرِعزیز فاضل جلیل مولانا محرسفیان صاحب زید بحرهم تعلیم و قدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی عمدہ ذوق رکھتے ہیں۔ فاضل موصوف زید مجدهم کی تصانیف متعددہ مفیدہ منصر صحود پر جلوہ افروز ہو چکی ہیں۔ ای سلسلۃ الذهب کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ فاضل موصوف نے علم اصول حدیث سے متعلق انتہائی جامع اور مخضر رسالہ انتھاء السکن مقدمہ اعلاء السنن کا اردو ہیں مطلب خیز ترجمہ کیا ہے۔ جس کے اہل علم اسا تذہ حدیث اور خصوصاً طلب علم حدیث کے لیے استفادہ تھل الحصول ہوگیا ہے فَجَوْراہ اللّٰه جَوْراء جَوِیلًا جَمِیلًا وَ یَوْرَحُمُ اللّٰه عَبْدًا قَالَ امِینَا؟ (الله ان کواس کا خوبصورت اور بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس دعایہ آئین کہنے والوں پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے)

کتبهالعبدالضعیف شبیرالحق کشمیری عفاالله عنه مدرس جامعه خیرالمدارس ملتان ۱۱-۱۱-۱۳۳۸ه



## تقريظانيق

الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْعَلِيِّ الْعَالِمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الطَّاهِرِيْنَ، وَصَحَايَتِهِ نُجُوْمِ الْهُدَى الْهَادِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَصَحَايَتِهِ نُجُومُ الْهُدَى الْهَادِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ، وَ تَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ اللِّيْنِ.

أما بعدا

یوں تو علوم حدیث اور قواعد حدیثیہ کے سلسلے میں علاء کی خدمات بے شار ہیں، ہرکتاب اپنی جگہ وقع اور مباحث و مسائل کو جامع ہے، ان کتابوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اب آئندہ کسی کے لیے اس موضوع پر لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ لکین می نظریہ اور رائے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے جب ہم و کھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے کیا عظیم الثان خدمات انجام دی ہیں۔

فقد الحدیث اور احادیث الاحکام کے سلسلہ میں شخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثانی رحمة الله علیہ کی عظیم کتاب ' إعلاء اسنن' کا مقام اہل علم برخفی نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ بیہ متقد مین کے زمانے کی کتاب محسوس ہوتی ہے ، جمع واستقصاء اور تھوس بن میں اس کی نظیر نہیں ملتی ، صرف حنیہ ہی نہیں بلکہ تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھیں تو غیرا حناف کے لیے بھی ایک عظیم فخریہ کارنامہ ہے۔

تھانہ بھون کی خانقاہ میں بڑے بڑے کتب خانوں سے دور بیٹھ کر وسائل کی کمیا بی کے باوجود الیمی کتاب کا وجود حضرت تھانوی قدس الله روحہ اور مؤلف رحمۃ الله علیہ کی کرامت بی کہہ سکتے ہیں۔

### علوم الحديث المحالي ال

حضرت مؤلف رحمة الله عليه كوالله تعالى نے كياد قيق نظر عطافر مائى تھى! اوركياد قيق استباطات كى توفيق ارزانى فرمائى تھى!!اس كاايك ادنى مظاہر "اعلاء السنن" كاحد بنى مقدمہ ہے جو پہلے "إِنْهاءُ السّكن إلٰى مّن يُطالِع إِعْلاءُ السّن، كاحد بنى مقدمہ ہے جو پہلے "إِنْهاءُ السّكن اللّٰى مّن يُطالِع إِعْلاءُ السّن، كاحد بنى مقدمہ ہے جو پہلے "إِنْهاءُ السّكن اللّٰه على مَنْ يُطالِع إِعْلاءُ السّنى كَا مَنْ مِعْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

اس کتاب میں حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ نے ''اصول حدیث' کے کتنے ہی اہم مباحث کو مقل کر کے ذکر کیا ، جن کا عام طور پر ''مصطلح الحدیث' کی کتابوں میں ذکر ہی نہیں ملتا۔ انہوں نے نہ صرف ان مباحث کو منظم انداز ہے سلیقہ کے ساتھ ذکر کیا بلکہ ان کو قواعد ثابتہ کی شکل دی ، دلائل و براہین کی روشنی میں ان کو مستقل ضوابط کی صورت میں پیش کیا۔ صرف بہی نہیں بلکہ اصول حدیث کے کتنے ہی معرکۃ الآراء مباحث کی تحقیق و تشریح کاحق اداکر دیا۔

اس جال جو کھوں کے کام میں حضرت والانے کی طرح پتہ پانی کیا، اس کا سرسری اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان قواعد کا انتخراج صرف 'اصول' کی گی بندگی کتابوں ہے ہیں بلکہ کتب رِ جال ، صطلح الحدیث، نقد، اصول فقد، کتب بخر تخ، شروح حدیث اورا ہم تاریخی کتب کو کھنگالا ہے، ایک محتل کی طرح ان کی چھان پھٹک کر کے ان کوایک لائی میں پروکر' وسلم صفی' کی صورت میں امت کے اہل علم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قواعد وضو ابط جرح و تعدیل میں اگر امام عبد الحی کھنوی کی کتاب ''اکس و فی قواعد فی می بنیاد کی حیثیت رکھتی ہو حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمہ اللہ نے والے گئے فی عُلُومِ الْحَدِیْثِ ' لکھ کر گویا اس مجارت کی تحیل و تربین کردی۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰه ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰه ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰه ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰه ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰه ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰہ کے اللّٰہ کیا کہ کا میں عرب ہو اللّٰہ کے اللّٰہ کیا کہ کا میں کو کو کو کا اس کو کا کو کو کا کو کیا کی کھیل و تو بین کردی۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائی قسی اللّٰہ کیا کہ کو کیا کی کھیل و تو کھیل کو کیا کہ کو کو کا کی کھیل و تو کی کیا کہ کو کیا کی کھیل کو کو کو کیا کی کھیل کو کی کیا کہ کو کیا کی کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کھیل کی کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کھیل کو کھیل کو کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے

### علوم الحديث على حال 35

مولاناسفیان عطا" زِیْدَتْ مَگارِمَّهٔ" کااراده دوسرے مرحله پراس کتاب کاعلمی تقیدی جائزه لینا ہے جو" قَواعِد فی عُلُومِ الْحَدِیْثِ" کی تردید کےعنوان سے کھی گئ ہے، میری مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ اس کام کوجلد بایہ بھیل تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولانا کی دیگر کتب کی طرح اس کتاب کو بھی قبول فرما کر امت کے لیے فائدہ منداور مولانا اور ان کے تعلقین کے لیے ذریعہ نجاتِ اُخروی بنائے۔ آمین۔

بنده نورالبشر محدنورالحق سابق استاذ حدیث جامعه فارد قیه کراچی ومدیر مجهدعثمان بن عفان رضی الله عنه ومشرف دارالتصنیف والتحقیق وتخصص فی الافتاء وعلوم الحدیث جامعه عثمان بن عفان کراچی



#### سمالاالرحم بالرهيم

# احوال گرامی

#### ينتخ عبدالفتاح ابوغده

ابوالفتوح، عبدالفتاح بن محمد بن بثیر حلب شالی شام میں 17 رجب 1336ھ (1917) کوایک دین دارگھرانے میں تولد پذیر ہوئے، آپ کے والدمحر ماپنے معاصرین میں مظم وفضل، تقوی وصلاح الی صفات میں مشہور تھے۔ان کے بومیہ معمولات میں کثرت ذکر اور کثر ت تلاوت ایک خاص وصف تھا۔ والدگرامی محمد اور دادامحر م بثیر تجارت کے بیشہ سے وابستہ تھے، سلسلہ نسب حضرت خالد بن ولیا سے ملتا ہے۔

آ ٹھ سال کی عمر میں آپ کوایک دینی مدرسہ کمیں داخل کیا گیا۔ جہاں آپ نے اچھا خاصا وقت لگایا۔ جہاں آپ نے اچھا خاصا وقت لگایا۔ گر خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہونے پر آپ کوشنے محمد علی خطیب حلب کے مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ اس مدرسہ میں قر آن کریم، فقد اسلام اور رسم الخط سکھایا جاتا تھا۔ یہاں آپ نے چند ماہ گزارے اور پھر والد صاحب کا ان کی تجارت، دھا کہ

سازی میں ہاتھ بٹانے لگے۔

واسال کی عمر میں آپ مدرسہ خسر ویہ (ٹانویہ شرعیہ) میں داخل ہوئے وہاں چھ سال کا عرصہ گزارا۔ (1942 تا 1946) اس زمانہ میں آپ نے طلب علم پرخوب توجہ دی، اور ہم درس ساتھوں پرفائق رہا در پھر جامع الازھر کلیۃ الشریعہ میں 1944 میں داخلہ لیا۔ 1948ء میں آپ نے یہاں شہادۃ العالمیہ کی ڈگری لی۔ پھر آپ نے اصول تدریس میں دو سال کا تضمی جامع ازھر ہی ہے کیا۔ 1950ء میں آپ واپس طب تشریف لائے، آپ سال کا تضمی جامع ازھر ہی بیانونی، محدث محد راغب الطہاخ، مفتی احد کردی، شخ ابراہیم

علوم الحديث

سلقینی، شخ محمد الرشید حنفی، شخ مصطفی زرقاء، شخ عبد الله بن الصدیق غماری، شخ عبد الحفیظ ای، شخ زابد الکوثری، شخ الاسلام مصطفی صبری سے علماء دیوبند سے برا گہر اتعلق تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مولا تا یوسف بنوری صاحب، مولا تا ظفر احمرصا حب اور مولا تا بدر عالم صاحب، مولا تا اور کیس صاحب اور مولا تا خیر محمد صاحب رحمیم الله سے عقیدت بدر عالم صاحب، مولا تا اور کیس صاحب اور مولا تا خیر محمد صاحب رحمیم الله سے عقیدت مندان تعلق تھا۔ ان حضرات سے اجازات بھی حاصل کیس، ججاز مقدی ، ہندو پاک اور بہت مندان تعلق تھا۔ ان حضرات سے اجازات بھی حاصل کیس، ججاز مقدی ، ہندو پاک اور بہت سے ممالک کے علمی اسفار کیے ، جامعہ دمشق میں تین سال ، صلب میں 11 سال ، جامعہ محمد بن سعود میں دس سال تدریس کی۔ آخر میں جامعۃ الملک سعود دیاض میں تین سال خدمات سر انجام دیں۔ 1447 / 1997 میں ریاض میں وفات پائی ، مدینہ منورہ میں تدفین عمل میں انجام دیں۔ آئی۔ آ یہ کے مصل احوال الداد الفتاح میں درج ہیں۔

مترجم كى اسانيد

راقم كى مؤلف حضرت شيخ الاسلامٌ اور محقق حضرت الشيخ عبدالفتاح ابوغدهٌ تك اسانيد درج ذيل ہيں۔

- الم از حضرت مولا ناتقى عثاني صاحب از حضرت شيخ الاسلام مولا ناظفر احمد عثا في
  - الم از حضرت مولا ناتقي صاحب از حضرت شيخ عبد الفتاح ابوغده
  - الم از حضرت شيخ محمد ليبين فاوا في از حضرت شيخ الاسلام مولا ناظفر احمد عثا في
- راقم ازمولا نا عبدالغفارصاحب شخ الحديث جامعه اشرفيه تحصر ازمولا نا عبدالرشيد
   نعما في از شخ عبدالفتاح ابوغدة
- ال كتاب كى تاليف سے حضرت شيخ الاسلام كو 27 ربيج الثانی 1357ھ میں فراغت ہوئی ،اورمقد مدے حضرت كو كم رمضان 1347ھ ميں فراغت ہوئی
- الم محضى ومحقق شیخ ابوغدہ کو علیق شخصی سے 22رہے الثانی بروز ہفتہ 1390 ھے گفراغت ہو کی۔
- الم مترجم کو کتاب کے ترجمہ ہے 15 شعبان بروز جعی 1438ھ بونت مبح 10:30 فراغت ہوئی۔



## احوال گرامی شخ الاسلام حضرت مولا ناطفر احمه عثانی تھانوی رحمہ اللہ

حضرت مرحوم ومغفور کا نام گرامی ظفر احمد بن لطیف احمد بن نهال احمد بن کرامت حسین \_ \_ \_ عثانی ہے \_ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عثان کک جا پہنچتا ہے \_ آپ رحمہ اللہ ۱۳ اس کو دار العلوم دیو بند کے قرب و جوار میں پیدا ہوئے \_ آپ ابھی تین سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہوگیا \_ آپ کی پرورش و تربیت آپ کی نانی یا دادی نے کی جو خودا کیک صالح دین دار ماجن عورت تھیں \_ ان کی آغوش تربیت میں آپ نے تربیت پائی \_ خودا کیک صالح دین دار ماجن کی تعلیم حافظ نامدار حافظ غلام رسول صاحب اور مولا نا نذیر احمد صاحب سے حاصل کی \_ ساتویں سال آپ نے اردو فاری حساب و ریاضی کی ابتدائی کی سے شروع کیں \_ ۔

آپ حضرت تھانوی کے بھانے تھے۔اس لئے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے لینے کے بعد آپ تھانہ بھون منتقل ہو گئے۔صرف ونحو دادب کی تعلیم خانقاہ کے مدرسہ میں مولانا غید اللّٰہ گنگوہی سے حاصل کی ۔حضرت تھانوی سے علم التح ید ،اللخیصات العشر اور مثنوی مولانا روم کا ساع کیا۔ای طرح این بھائی مولانا سعیدا حمد صاحب سے اللخیصات العشر سبقا سبقا یردھی۔

پھر جب جفرت تھانوی کا نپور جامع العلوم تشریف لے گئے تو ان کو بھی ساتھ لے گئے ۔ وہاں آپ نے حضرت مولا نا اسحاق بردوانی مولا نا محدرشید کا نپوری سے تعلیم حاصل

ی ۔مشکا ۃ وصحاح کی تعلیم ان حضرات سے حاصل کی ۔ای طرح کتبِ اصول ، کتبِ فقہ ، تفییر دادب اورعلوم عقلیہ کی مخصیل بھی اس مدرسہ میں کی ۔

علوم کی تخصیل سے فراغت کے بعد آپ مظاہر العلوم میں تشریف لے گئے اور حضرت مولا نافلیل احمد سہار نبوری کے اسباق حدیث میں شرکت فرمائی۔ایک طویل عرصہ حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے کے بعد آپ بعمر ۱۸ سال ۱۳۲۸ ہیں فارغ التحصیل ہوئے۔ای زمانہ میں آپ نے منطق ہندسہ اور دیاضی کی اعلی کتابیں مدرسہ مظاہر العلوم کے اسا تذہ سے پڑھیں۔مثلا مولا ناعبد اللطیف صاحب

مولا ناعبدالقادر پنجابی صاحب وغیر ہم آپ کی تعلیمی کیفیت واستعداد کے پیشِ نظر آپ کو مظاہر العلوم میں مدرس تجویز کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے سال یہاں مختلف علوم کی تدریس فر مائی۔ پھر آپ تھانہ بھون مدرسہ امداد العلوم میں منتقل ہوئے۔ اور وہاں صحاح ستہ کا درس دیا۔ پینکڑوں فضلاء، آپ کے حلقہ درس سے مستفید اور فارغ انتحصیل ہوئے۔

یہاں حضرت تھانویؓ نے آپ کے ذمہ تدریس کے علاوہ افتاء و تاکیف کی ذمہ داری بھی سپر دفر مائی۔ چنانچہ آپ نے اعلاءالسنن کی ۲۰ جلدیں تحریر فر مائیں۔

اورتقریبا۲۰ سال اس پرصرف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت تھانوی کے عکم سے دلائل القرآن علی مسائل النعمان پر کام شروع کیا۔ جس کامنج احکام القرآن بھاص قرار پایا۔ چنانچہ آپ نے سیرت النماء تک دوجلد بی تحریفرمائیں۔ شخ عبدالفتاح صاحب کے بقول یہ کتاب اس قدر شاندار ہے کہ اس کے بارے میں کہاجا سکتا ہے سامنطر فیہ نعیم مقیم والظفر بمثلہ فتح عظیم"

تقانه بهون بى مين قيام كدوران آپ كالم سے يه كتب منصور شهود پرجلوه افروز بوكس الله عن من من من الله عن الله عن الله عن عن حق وفع اليدين برحمة القدوس في ترجمة بهجة النفوس ،فاتحة الكلام في القرآء ة خلف الامام ،كشف الدجى عن وجه الربا،امداد الاحكام ).

#### علوم الحديث على الحديث المحالك الحديث المحالك المحالك

ای طرح آپ نے قیام پاکتان سے قبل مدرسہ محمدیدر تکون برما میں دوسال اور و اس کے مدرسہ عالیہ میں ۸ سال تک علوم قرآن و حدیث و فقہ کی تذریس فرمائی ۔ قیام پاکتان کے بعد آپ ٹنڈوالہ یار حیدر آباد سندھ میں تشریف لائے اور دارالعلوم الاسلامیہ کے صدر مدرس مقرر کئے گئے۔

آپ کے تلاندہ میں حضرت مولا نا ادریس کا ندھلویؒ صاحب مولا نا عبد الرحمٰن کامل بوری صاحب، مولا نا بدر عالم میرتھی صاحب، مولا نا اسعد اللہ صاحب اور حضرت مولا نا ذکریا صاحب جیسے نا موران شامل ہیں۔

آپ کو حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری صاحب ،حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ اور حضرت مولانا کی صاحب سے خلافت حاصل ہے۔

۲۳ ذی قعده ۱۳۹۱ه بمطابق ۸ دمبر ۱۹۷۴ء آپ کی وفات ہوئی \_ پاپش گر ناظم آباد کراچی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ نے مفصل احوال تذکرۃ الظفر میں مرقوم ہیں۔

اعلاء السنن کی پہلی اا جلدیں ۱۳۱۱–۱۳۲۷ ہر میں تھانہ بھون میں طبع ہوئیں۔ بقیہ۱۳۸۵–۱۳۸۷ ہر میں کراچی ہے شائع ہوئیں۔

راقم کے سامنے بیشتر ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامید کامطبوعہ نسخہ (جس پرتاریخ طبع درج نہیں)رہاہے۔



## تقريظ كرامي

خلافتِ عثمانيه كَ آخرى نائب شيخ الاسلام علامه محدز الدالكوژي مرحوم

حضرةُ العلام النيا يكمضمون "حَظُّ الْعُلَمَاءِ الْهِنْدِيَّةِ فِي خِدْمَةِ الْحَدِيْثِ الْعَلِيْدِيَّةِ فِي خِدْمَةِ الْحَدِيْثِ النَّهِ وَيَّةِ" مِن فرمات بين:

ای طرح اس خدمت (حنی مسلک کے مطابق دموید حدیث شریف کی تشریح و توضیح وجمع و تدوین ) کی طرف علامهِ اوحد ، فر دِ فریدشخ المشارکخ محدثِ کبیر ، چهندِ ناقد و بصیر غیم الامة مولا نااشرف علی تھانوی جن کی تالیفات ۵۰۰ سے زائد ہیں ، نے توجہ فر مائی۔

چنانچرآپ نے احیاء اسنن اور جامع الآ ٹارنامی دو کتابیں اس موضوع پر تالیف فرمائیں ۔ جن کی تعریف و توصیف کے لئے مولف کا نام نامی کافی و وافی ہے۔ دونوں کتابیں ہندوستان میں طبع پذیر ہوئیں۔ گراس عالم ربانی کی تالیفات کے حصول کے لئے ٹائفین وطالبین کی گڑت نے ان کتابوں کے حصول کو مشکل تربنادیا ہے۔ آپ نوے کے ٹائفین وطالبین کی گڑت نے ان کتابوں کے حصول کو مشکل تربنادیا ہے۔ آپ نوے کے بیٹے میں ہیں۔ بلاشبہ آپ ہندوستان کے لئے باعث برکت ہیں۔ علاءِ ہندنے آپ کے بلند پایہ مقام ومرتبہ کے پیش نظر آپ کو کیسے مالامت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔

آپ نے اپ بھانے اور شاگر دمحد فی ناقد نقیہ کامل مولا ناظفر احمد تھانوی کو تھم فرمایا کو فقی ابواب میں متعلقہ احادیث وادلہ کو جمع کریں۔ ساتھ ہی ان احادیث پر اخذو در بضعف وصحت کے حوالہ سے علم حدیث کے اصولوں پر بحث کریں۔ چنانچہ مؤلف مرحوم اس پر بصف و مصدت میں ۲۰ سال اس طرح مصروف دہے کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اس پر صعوبت محنت میں ۲۰ سال اس طرح مصروف دہے کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے آٹار السنن ہی کی تقطیع کے برابر ۲۰ جلدیں کھل کرلیں۔ اور

اس کا نام اعلاء السنن تجویز فر مایا ۔اورایک خاص مجلد میں اُصولِ حدیث جمع فر مائے جو نہایت نافع اور سودمند فوائد بر شتمل ہے۔

حق بات رہے کہ اس جمع واستقصاء کو دیکھ کراور ہر حدیث پرمتن وسند پر ماہرانہ محد ثانہ گفتگود کھے کرمیں توشدید تتم کے حسدور شک میں مبتلا ہو گیا۔

مولف مرحوم نے اپنی ندہب کی تقویت کے لئے کی تعصب سے کام نہیں لیا۔ ان کے کلام میں کہیں تکلف نظر نہیں آتا۔ بلکہ انصاف ان کے پیش نظر رہا ہے۔ هک ذا تکون فر ہما کہ اللہ کا اسلامیں آتا۔ بلکہ انصاف ان کے پیش نظر رہا ہے۔ هم گذا تکون هم می اللہ بھال و صبر الا بھال (مردانِ میدان اور بہا درلوگوں کی ہمت اور صبر ایسانی ہوتا ہے)

الله تعالی ان کی عمر دراز فر مائے اور مزید علمی تالیفات کی ہمت دے۔

、大学



## رائے عالیہ حضرت علیم الامت قدس سرہ

حضرت رحمه الله في الني مجلس خاص مين ايك دن ارشا دفر مايا:

الحمد للدخانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ایک عظیم کام ظہور پذیر ہور ہاہے۔جس کی نظیر ہند دستان کے بڑے مراکز و مدارس میں بھی نہیں ملتی۔ یعنی امام ابوحنیفہ کے مذہب کی مؤید احادیث و آٹار کی تدوین وجمع کا کام جس کا نام اعلاء السنن رکھا گیا ہے۔

اس تالیف کی تیاری میں ہم نے بڑی ہی محنت کی اور اس پر ایک بڑا سر ماریخرچ
کیا۔ ہزار ہاشکر خداوند تعالی ہے کہ ریکا ماس کے نصل سے اپنے (بہترین) انجام کو پہنچا۔
ایک دن فر مایا: اگر خانقاہ میں اعلاء السنن کی تالیف کے علاوہ اور کوئی تصنیف و
تالیف سرانجام نہ پاتی تو بھی یہ خانقاہ کی شرافت وفضیلت کے لئے کافی ہے۔ بلاشہ ریکام
عدیم النظمر ہے۔

اعلاء اسنن جزء رابع کے گہرے مطالعہ کے بعد فرمایا: اس کے مطالعہ کے بعد خوشی کی ایسی کی فیت جیمائی کہ مجھے مؤلف کے لئے تولا وفعلا کچھ کرنا پڑا۔

علوم الحديث المحالي الحديث المحالية الم

جنانچ قولاً تومیں نے ان کو دعادی اور مدح وثنا کی۔اور فعلاً میں نے ان کو چادر ہر یہ میں دی۔اور امید بیہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کیں گے جودین کے خدام کی خدمت میں سلگے ہوئے ہیں۔اللہ تعالی میری امید برلائے اور محض اپنے فضل و کرم اور نبی کریم کے فیل سے ہرخادم وین کی امید کو پورا فرمائے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی (تھانویؓ) کیم جمادی الآخرۃ ۱۳۴۲ھ

, 18 th

#### بسمالاإلرحمالوميم

الْحَمُدُلِلهِ الَّذِی شَرَحَ صُدُوْرَ اَهُلِ الْاِسْلَامِ لِلسَّنَةِ فَانُقَادَتَ لِاِتّبَاعِهَا وَارْتَاحَتْ لِيسَمَاعِهَا، وَ اَمَاتَ نُفُوسَ اَهُلِ الطَّغُيَان بِالْبِدِعَةِ بَعُدَانُ تَمَادَتْ فِي وَارْتَاحَتْ لِيسَمَاعِهَا، وَ اَمَاتَ نُفُوسَ اَهُلِ الطَّغُيَان بِالْبِدِعَةِ بَعُدَانُ تَمَادَتْ فِي وَارْتَاعِهَا وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، لِزَاعِهَا وَ تَعْالَتُ فِي الْبِتَدَاعِهَا وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهَ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا اللهُ وَحُدَةً لَا اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَكَ، اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَكُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَاشْهَدُ اَنْ سَيّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولَهُ الَّذِي اِنْحَفَضَتْ بِهِ كَلِمَهُ الْبَاطِلِ بَعْدُ الْرَبْفَاعِهَا، وَ تَلَالاً ثُو بِوجُهِهِ اَنُوارُ الْهُدَىٰ وَ قَوِيْتُ حُجَّتُهَا بَعْدَ الْبَاطِلِ بَعْدُ الْرَبْفَاعِهَا، وَ اللَّاكَةِ وَسَلَّمَ مَا السَّمُواتِ وَالْارْضُ هٰذِهِ فِي الْفَطَاعِهَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَّمُواتِ وَالْارْضُ هٰذِهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَّمُواتِ السَّمُواتِ وَالْارْضُ هٰذِهِ فِي السَّمَوة اللهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ كَسَرُوا جُيُوشِ سُمُوهَا وَ هَذِهِ فِي السَّاعِهَا وَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ الْوَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ كَسَرُوا جُيُوشِ الْمُمَودة وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ كَسَرُوا جُيُوشِ الْمُمَودة وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى التَّابِعِينَ السَّنَا اللهُ عَلَى السَّيَعِ اللهُ عَلَى التَّابِعِينَ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى التَّابِعِينَ اللهُ عَلَى التَّامِعِينَ اللهُ عَلَى التَّابِعِينَ اللهُ عَلَى التَّابِعِينَ اللهُ عَلَى التَّابِعِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انسان کی زندگی کا بہترین زمانہ جس مضعلہ میں مصروف ہونا چاہیے اور جومشعلہ اس لائق ہے کہانسانِ اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، وہ علوم دیدیہ نبویہ کا مشعلہ ہے۔ یہ کسی عاقل سے مخفی نہیں کہ علوم دیدیہ کی بنیا داور اساس بھی قرآن مجید اور سنت نبوی ہے۔ باتی سجی علوم انہی کے لئے ادوات وآلات ہیں۔

اس زمانه کے فتنوں میں ہےا یک فتنہ یہ ہے کہ چھ متشددین اور غالی لوگ ان سنتوں

کے مٹانے کے دریے ہیں جوامام ابوحنیفہ کے اصول کے مطابق ہیں۔اس سلسلہ میں ان لوگوں کی طعن و تشنیع زبان درازیاں افتراء و بہتان حدسے تجاوز کرچکا ہے۔ بیلوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ حنفیہ کے ندہب کی دلیل قرآن وحدیث میں موجود نہیں حالانکہ بیلالیعیٰ بات ہے۔

. جنانچی ضرورت محسوس ہوئی کہ امام صاحب کے فروعی مسائل پر احادیث سے دلائل قائم کئے جائیں تا کہ ان لوگوں کے دلائل کا جواب ہوا ورانہیں خاموش کرایا جاسکے۔

اورتا کہ خفی مسلمانوں کے دل و د ماغ کومتون واسانید عالیہ و غالیہ کے ذریعیہ سامان تسلی و فرحت پیش کیا جا شکے۔اور بیسب محدثین کے اصولوں اور ان کے ضوابط دربارہ تحسین تصحیح، قبول ورد کے مطابق ہوگا،ساتھ ہی ضروری مسائل وقواعد کے استنباط وتخرش کر پر بھی کام کیا گیا ہے۔

ال سلسله میں سب سے پہلے عیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے قلم اٹھایا اور ایک نیخداس بارے میں جمع فر مایا اور اس کانا م احیاء اسنن تجویز فر مایا ، کین بید مسودہ ضائع ہو گیا۔ ایک عرصہ بعد قدرے منج کی تبدیلی کے ساتھ آ ب نے جامع الآ ٹارتح بر فر مائی سطح ہوئی اور قبولیت کے درجہ برفائز ہوئی۔ کیک سے تحریر صرف کتاب الصلاۃ تک ہی آسکی۔ پھر حضرت کواس کی تحیل کی فرصت نہ ہوئی۔ آپ کی خانقائی مشغولیات اطراف و کی محرصرت کواس کی تحیل کی فرصت نہ ہوئی۔ آپ کی خانقائی مشغولیات اطراف و اکناف سے رجوع خلق نے آپ کو مہلت نہ دی ، چنا نچ اپنے خدام میں سے ایک عالم کواس کے لئے تجویز فر مایا۔ اور ساتھ ہی اس خدمت برنظر فر ماتے رہے۔ چنا نچہ چند اجز اء اس سلسلہ میں تالیف ہو گئے۔ لیکن حضرت مرحوم کی دلی خواہش کے برخلاف تھے۔ کیونکہ ان ملسلہ میں تالیف ہو گئے۔ لیکن حضرت مرحوم کی دلی خواہش کے برخلاف تھے۔ کیونکہ ان میں بچھنا مناسب با تیں آگئی تھیں۔

اس کے بعد حضرت نے اس بارٹھیل کی ذمہ داری مجھے پر ڈالی چنانچہ میں نے حضرت کے انوار و بر کات اور علوم سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جزء تحریر کیا۔ جو حضرت کی خواہش کے مطابق تھا۔ آپ نے اے قبولیت سے نوازا۔ اور اس کا نام'' اعلاء السنن'' تجویز فر مایا۔

اس کے بعد مجھے بیار شاد ہوا کہ ایک استدراک مزید کھوں، جس میں ان صاحب کی غلطیوں کی نشاند ہی کردی جن کو بیکام پہلے سونیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک مقدمہ کی بابت تھم فرمایا کہ اس میں محدثین کے اصول وقواعد اور متعلقہ مباحث جمع کروں اور ائمہ حنفیہ کے طراز استدلال، اختلا فنے قواعد کو بھی شامل کروں، تا کہ اہل علم اعلاء کا مطالعہ علی وجہ البھیرت کر سکیں ۔ ان اصولوں سے آگھی سے ناظرین معلوم کر سکیں گے کہ معترضین کے اعتراضات ان کی اپنی نا واقفیت اور جہالت برمنی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ احادیث کی صحت وضعف کے تواعد طنی ہیں،ان کا مدار محدث و مجتد کے ذوق پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حدیث کسی کے ہاں ضح کے ہاں صحح ہونے دوسرے کے ہاں صحح ہونے سے پہلے پرکوئی اعتراض نہیں،اور نہ کسی پرکوئی ملام ہے۔

خورتینین کی شرائط میں ہی اختلاف ہے۔ امام مسلم اٹرالٹی نے ( بخاری شریف کی جوات کے باوجود ) عنعنہ میں صرف معاصرت کے اختال کو کافی سمجھا ہے اور امام بخاری اللہ نے لقاء وملا قات کو ضروری قرار دیا۔ حالانکہ جمہور نے بھی معاصرت کو کافی سمجھا ہے۔

اس طرح ابن حبان نے جمہور کی مخالفت کی اور اس مجہول کی روایت کو قابلِ احتجاج قرار دیا جس کے شاگر دواستاد کی توثیق ہو چکی ہواور حدیث منکروشاذ نہ ہو۔

ای طرح حنفیہ نے کیا، تو بھلاان برکیوں ملام ہو؟

چنانچ الاستدراک الحن علی احیاء النن سے فراغت کے بعد میں نے اس مقدمہ کو تخریکے استدراک الحن علی احیاء السن تجویز تخریکیا۔ حضرت مرحوم نے اس کانام انھاء السکن الی من یطالع اعلاء السن تجویز فرمایا۔ یہا یک مقدمہ اور دی فعلوں پر شمل ہے۔ اللہ تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازین، فانه خیر موقق و اکرم مسئول۔

## مباديات

ہرعلم میں موضوع، مبادیات و مسائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ موضوع اغراض ذاتیہ سے بحث کا نام ہواور مبادی سے مرادوہ اشیاء ہیں جن پروہ علم منی ہوتا ہے۔ یہ تصورات اور تصدیقات ہوتے ہیں۔ تصورات سے مرادان اشیاء کی حد بندیاں ہوتی ہیں جنہیں علم میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور تقدیقات سے مرادوہ مقد مات ہیں جن سے اس علم کے مسائل تر تیب یاتے ہیں اور مسائل وہ ہیں جن پرعلم شمل ہوتا ہے۔

وجہ حصریہ ہے کہ کی بھی علم کے لئے جوضروریات قرار دی جائیں گی اگر مقصود وہی بیں تو یہ مسائل علم کہلائیں گی۔ بقیہ غیر مقصود اگر متعلق بالمسائل ہوں تو موضوع علم اور اگر متعلق نہ ہوں تو یہ مبادی ہوں گے ،اور مبادی تعریف، فائدہ ،استمد ادپر مشتمل ہیں۔

#### تعريف:

علم حدیث کے دو بنیادی جھے ہیں۔ ایک روایت اور دوسرا درایت۔ علم الروایة کی تعریف یہ ہے کہ جس سے نبی کریم مُلَّافِیْنِ کے اقوال وافعال اوراحوال معلوم ہوں اوران امور ثلاثہ کوروایت کرنا ضبط کرنا ، اورالفاظ نبویہ ، افعال واحوال نبویہ پر شمم کم الفاظ صحابہ کوتح بریکرنا۔ علم الدرایہ کی تعریف یہ ہے: جس علم میں روایت کی حقیقت اس کی شروط ، انواع و احکام ، احوال رُواۃ اوران تم می مویات کی انواع واقسام اوران تمامی امور کے متعلقات معلوم ہوں۔

#### علم حديث كافاكره

اس علم كا فائده دارين (دنيا وآخرت) كى كاميا بى كاحصول ہے۔اى طرح صحح

علوم الحديث على حاص الحديث المستحد الم

مدیث و غیرضی میں فرق و امتیاز کرنا اور احکام فقہیہ کے دلائل کی معرفت عاصل کرنا ہے۔ علم حدیث کی معاونت واستمداد آنخضرت مَنَّ النَّیْنَ کے اقوالِ گرامی اور افعالِ مبارکہ سے ہوتی ہے۔

رہے آنخضرت مُنَّا اَنْتُرِاک اقوال گرامی تو وہ بربانِ عربی ہیں۔ لہذا جس خص کوعربی زبان کی سمجھ نصیب نہیں ، اسے اس علم کا ذرہ بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یعنی اس علم کی سمجھ کے لئے عربی زبان کی مختلف جہات واسالیب کی معرفت ضروری ہے، جس طرح کہ حقیقت و مجاز ، صرح کو کنامیہ عام وخاص ، مطلق ومقید ، محذوف ومضم ، منطوق ومفہوم ، اقتضاء ، اشارہ عبارت ، ولالت اور تنبیدوا میاو غیر ہا ، ان اقسام کو ای طرح جاننا ضروری ہے جیسا کہ علما نجو نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ اہلِ لسان نے ان کا استعمال کیا ہے۔ اس ماری تفصیل کو اٹا کہ المان نے ان کا استعمال کیا ہے۔ اس ماری تفصیل کو اٹا کہ المان کے معرفت ہونا "قرار دیا ہے۔

اور آپ مَنْ النَّیْرِ مُکِ افعال سے مراد وہ امور ہیں جو آپ مَنْ النَّیْرِ مُسے صادر ہوئے۔ جن کے بجالانے کا ہمیں حکم فر مایا اور طبعی امور یا آپ مَنْ النَّیْرِ مُکِ خاصیات کا ان میں شار نہیں ہوتا۔

موضوع: علم حدیث کا موضوع سند و متن ہے۔ اور ایک تول یہ ہے کہ نبی کریم مَالَیْ اِ اَلٰهِ کَا اَسْرَ اِ اِللّٰهِ کَا اَسْرَ اِ اللّٰهِ کَذَا اَ اَ اَلٰهِ کَذَا اِللّٰهِ کَذَا اِللّٰ کَامَ مَا لَكُو کَذَا اللّٰهُ اللّٰهِ کَذَا اللّٰهِ کَذَا اِللّٰهُ کَذَا اِللّٰ اللّٰهُ کَذَا اِللّٰهُ کَذَا اللّٰهِ کَذَا اللّٰهُ اللّٰهِ کَذَا اللّٰهِ کَذَا اللّٰهُ مَا لَا اللّٰهُ اللّٰهِ کَذَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کَذَا اللّٰهِ مَالِيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

مبادی سے مراد وہ امور ہیں جن پر ساری مباحث موتوف ہیں۔ بینی عدیث کے احوال و مفات، اور علم عدیث میں مجو شاشیا وی عد بندی مبادی میں داخل ہیں۔ مفات، اور علم عدیث میں مجو شاشیا وی عد بندی مبادی ہیں داخل ہیں۔ (عمدة القاری جام ۱۳، قدر یب الرادی میں ۵، سروی میں اللہ میں



# علم حدیث میں مستعمل الفاظ کی حدیندیاں چندا صطلاحات کی تعریفات

حدیث: عرف شرع میں حدیث اس بات کا نام ہے جو نبی کریم شکافی آراکی طرف منسوب ہو۔ حدیث کو حدیث بمقابلہ قرآن کہا گیا ہے کیونکہ یہ بمقابلہ قدیم ہے۔ علامہ طبی کے بقول حدیث کا اطلاق نبی کریم مثل فیڈ آرکے اقوال وافعال وتقریرات کے ساتھ ساتھ صحافی و تابعی کے لئے بھی ہوتا ہے۔

حافظ نے شرح نُخبہ میں فرمایا: علاءِ فن حدیث کے ہاں خبر کا اطلاق حدیث پر بھی ہے تو بیمرادف ہیں۔ لہٰذا بیدونوں مرفوع، موقوف اور مقطوع پر بولے جائیں گے۔ بعض اہل علم نے حدیث کو نبی کریم مُلَّاتِّیْم کی ذات کے ساتھ اور خبر کو آپ مُلَّاتِیْم کے علاوہ کے لئے خاص کیا ہے۔ بعض نے ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کا قول اختیار کیا ہے۔ بس مرحدیث کو خبر کہہ سکتے ہیں لیکن ہر خبر کو حدیث نہیں۔

محدثین مرفوع وموقوف کواثر، فقهاء خراسان موقوف کواثر اور مرفوع کوخر وحدیث کہتے ہیں۔ محدث کواثر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اثری کہاجا تا ہے۔ اَفَرْتُ الْحَدِیْثُ کامعنی ہے دَوَیْتُ الْحَدِیْثِ کامعنی ہے دَوَیْتُ الْحَدِیْثِ کے

منتن: الفاظِ عديث جوسند كے بعداً تے ہیں۔

سند:روا قو حدیث کے اساءِ گرامی جومتن سے قبل آتے ہیں۔

اسناد: متن کے طریق (سند) کو حکایت کرنا۔ ابن جماعہ کے بقول محدثین سندوا سناد دونوں کو ایک ہی طرح استعال کرتے ہیں۔ (تدریب ص ۵)

فاكده: محشى فيخ عبدالفتاح في تحريركيا ب كمعدثين كاليد جماعت في الركااطلاق بي

علوم الحديث المن عليه المن على المن عليه المن

البتہ فقہاءِ خراسان نے بیفرق کیا کہ حدیث کالفظ خاص طور پر مرفوع کے لئے اور الرصرف موقوف مولی کے لئے اور الرصرف موقوف مولی و تابعی کے لئے استعال کیا۔ امام محمد کی کتاب الآ ٹارامام غزالی کی احیاء العلوم میں واردا قوالِ صحابہ و تابعین کوآٹار، انہی حضرات کی اصطلاح کے مطابق کہا گیا ہے۔ وکلام مُناقَشْة فی اللا صُطِلاح)

مئد:اس كے معانی میں كئي صورتیں ہیں۔

(۱) اس سے مرادوہ حدیث لی جائے جس کے تمام رادی اول تا آخر موجود ہوں۔ پس بیاس صورت میں مرفوع ، موقوف ، مقطوع تینوں کے لئے استعال ہوسکتا ہے ، لیکن مند کا اکثری استعال حدیث مرفوع کے لئے ہی ہوتا ہے۔ حاکم وغیرہ نے بہی فر مایا کہ مرفوع ہی کے لئے استعال حدیث مرفوع ہی کے لئے استعال حدیث مرفوع ہی استعال مورا بن حجر الماض نے اس قول کو درست قرار دیا۔ (شرح نخبہ ، تدریب الراوی میں میں میر دیا ہوگا۔

(۲)اس سے مرادوہ کتاب ہے جس میں صحابر کرام کی روایات کردہ احادیث ہوں۔اس مورت میں منداسم مفعول ہوگا اور کتاب کی صفت ہوگا۔

(۳)ال سے مرادسند ہوگا۔اس صورت میں بیمصدر ہوگا۔

مرد المخفل کوکہا جاتا ہے جوحدیث کو باسند بیان کرے۔ چاہے مجردرولیت کرے یا پھر غالم بالسند ہو۔

الم سارے محدث:اس كادرجدمسيدے بوھ كرہے۔اس سےمرادوہ فض ہے جوعديث كے طرق كا عالم ہو، اور طرق میں آنے والے رجال کی جرح و تعدیل جانتا ہو، محض ساع پراکتفاء نہ کی ہو۔ ابن سیدالناس فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں محدث وہ ہے جو صدیث کو مشغلہ کے طور پراپنائے ، روایت کرے، درایت حاصل کرے، رواۃ کاعلم رکھے، اور اپنے زمانہ کے رواۃ و مرویات کاعلم اسے حاصل ہو۔ اس فن میں اس کی شہرت ہو۔ اس کا خط و صبط لوگوں میں معروف ہو۔ اور انہی صفات کے ساتھ اگر مزید ہے ہی کرے کہ اپنے شیوخ اور شیوخ الشیوخ کی معروف ہو۔ اور انہی صفات کے ساتھ اگر مزید ہے ہی کرے کہ اپنے شیوخ اور شیوخ الشیوخ الم کی معروف تامہ رکھے۔ اور ہم طبقہ کے اکثر کی معروف ہوں۔ تو ہو شی اب محدث سے بڑھ کر حافظ کہلائے گا۔ انہ کے ماتے ہوں۔ تو ہو شی اب محدث سے بڑھ کر حافظ کہلائے گا۔

کشاف اصطلاحات الفنون میں قاضی محمطی تھا نوگ نے ابن المطری کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ اہلِ حدیث ، یعنی علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے چند درج ہیں۔ طالب، مبتدی علم حدیث کی رغبت رکھنے والا محدث ، استاذِ حدیث ، شخ اور امام کے بھی بہی معنی ہیں۔ حافظ وہ ہے جو ایک لاکھ حدیث کا متناوا سنا داا حاطہ کرچکا ہو۔ یعنی حفظ ہوں ، اس طرح ان رواۃ کی جرح و تعدیل اور تاریخ سے واقف ہو۔ ججت : جو تین لاکھ احادیث کا اس طرح حافظ ہو جیت : جو تین لاکھ احادیث کا اس طرح حافظ ہو جیت : جو تین لاکھ احادیث کا اس طرح حافظ ہو جیت کے گزشتہ درجہ میں بیان ہوا۔

جزریؓ کے بقول راوی ،حدیث کو بالسند بیان کرنے والے کا نام ہے اور محدث، روایت و دِرایت کے حامل کا نام ہے۔اور حافظ، ہر روایت کو اور ضروری مسائل کو محفوظ و بیان کرنے والا ہوتا ہے۔

مولانا را الله فرماتے ہیں، ان اصطلاحات کی حد بند یوں میں موجود اختلاف کی وجہ عرف ہے، ہرزمانہ کا اپنا عرف ہے۔ حاکم جست سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور حاکم کی نحد بندی یہ ہے کہ اسے تمام احادیث متون و اسناد کے ساتھ معلوم ہوں۔ ان کے رُوّا ہ کی جرح و تعدیل اور تاریخ کاعلم ہو۔ شرح نخبہ کے حواثی میں ملاعلی القاری کی شرح الشرح سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔

فاكده:

مولف مرحوم حاشيه من فرمات بي كه تدريب من منقول هے كه في الدين بكى

علوم الحديث على حال 33 كال

نے علامہ جمال مزی سے پوچھا کہ حافظ کتنی مُقدارکو حفظ کرنے پر بولا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فر مایا اس میں اہلِ عرف کا اعتبار ہے۔حضرت فر ماتے ہیں بہی درست ہے۔ ہارے زمانہ میں محدث وہ ہے جو کتب حدیث کا درس ومطالعہ شیوخ کی اجازت نے تدریس کرتا ہو۔ حدیث کی روایت و درایت کے لحاظ سے معرفت رکھتا ہو۔اور حافظ و ہخض ہوگا کہ جوحدیث ک کر بتائے کہ بیصحاح میں ہے یا غیرصحاح میں۔اور آغ کمی الاقل ۱۰۰۰ احادیث (بالمعنی ہی سہی) کا حافظ ہو۔ اور جحت یہ ہے کہ جس کا حوالہ حدیث این معاصرین میں سند ہووہ اس پرنکیرنہ کرتے ہوں۔اس حاشیہ کے بعد مشخ ابوغدہ فرماتے ہیں۔حضرت مولف کی اس تحقیق کا شاہر علامہ کوٹری کا قول ہے۔ میں نے عرض کی کہان حد بندیوں کی دلیل و ماخذ کیا ہے؟ فرمایا۔سلف میں بیرحد بندی نہتی ،متأخرین نے اسے ایجاد کیا ہے۔ چنانچہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں صحابہ کرام وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔اس میں ایسے حضرات کا بھی ذکر آیا ہے جو کہ ان اصطلاحات میں بیان کی گئی حد بندیوں کے دسویں حصہ کوبھی نہیں پہنچتے ۔اس طرح ہمارے شخ عبداللہ الغماری نے بھی اعجاز القرآن کے مقدمہ میں حاکم کے مراتب محدثین میں ہے ہونے کا انکار کیا ہے۔ اور الگنز الثیمین کے مقدمہ میں فرمایا کہ حاکم کا لفظ حفاظِ حدیث کے القاب میں داخل نہیں ۔ بیابی مطرزی سے باجوری اطلف نے شرح شائل میں نقل کیا ہے اور بس۔ (کوئی اور اس کوذ کرنہیں کرتا۔)

''ابن المطري'' كے بارے میں شخ فرماتے ہیں كەمحد ثین میں دو شخصیات مطری كے نام سے منسوب ہیں۔

الحمال المطرى: يهجمه بن احمد بن محمد المدنى بين (متوفى اسم عره)

ان کی کتاب "التر یف بماانت الفجر ة من معالم دار الفجرة" ،

(متوفى ١٥٤٥ه) عبدالله بن محد بن احمد المدنى (متوفى ١٥٤٥ه)

ان سے عدثین کی ایک جماعت نے ساع کیا ہان کی مشہور کتاب"الاعسلام فیمن دخل المدینة من الاعلام" ہے مکن ہے کہ یہاں ابن المطری سے یہی مرادہوں۔



#### اقسام حديث

یہ بات جان لیں کہموماً محدثین کی مباحث کاتعلق سندہے ہوا کرتا ہے۔متن سے بحث بہت کم ہوا کرتی ہے۔محدثین متن برقوی وضعیف کا حکم رواق حدیث کی عدالت وضبط اوران کے حافظہ کی بنیاد پرلگاتے ہیں۔ای طرح رواۃ کی قلت وکثرت،سند میں اتصال و انقطاع،ارسال واضطراب بران کی نگاہ ہوتی ہے۔ چنانچہاس بحث ومباحثہ سے حدیث کی تقسیمتی جسن ضعیف، متواتر ہشہوراور خبر واحد کی طرف ہوتی ہے۔ متواتر: وہ روایت کہلاتی ہے کہ جس میں رواۃ کی ایک بڑی تعداد ایسی بات کی خبر دے کہ اس بات کا تعلق حواس سے ہولیعنی آخری رادی نے وہ بات دلیکھی پاسنی ہومحض عقلی بات نہ ہو۔اورروایت کرنے والی بی تعداداتی زیادہ ہوکہ انسانی عادت ان کے اتفاق علی الكذب كو محال قرار دے ۔ خبرمتواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔علم نظری کانہیں ، جس میں انسان

مزيدغوروفكركركايك نتيجه يربينجاب لينياس سےانسان كوخر كى صحت كاليقين حاصل ہو جا تا ہے۔

اس کے رواق کی کوئی معینہ مقررہ تعدادہیں۔خبرمتواتر احادیث میں بکثرت یائی جاتی ہے بیدرست نہیں کہاس کی تعداد بہت کم ہے۔

اگرخبرمتواتر کی تمام شروط یا کی جا کیں اور پھر بھی وہ علم یقینی کا فا کدہ نہ دے۔تو پیخبر متواتر کاقصورنہ ہوگا۔ بلکہ کی عارض و مانع آخر کی وجہ سے ایسے ہوگا۔

خبر متواتر کے رواق کی ثقابت و عدالت کی شرط بھی نہیں ہے عدالت و ثقابت کی شروط خبروا حد کے لئے ہیں۔

مشہور: وہ حدیث ہے جس کے رواق کی تعداد دو سے زائد ہو۔ اور بیرحد تو از کونہ پنجی ہو۔

علوم الحديث على 55

جنائجہ خبر مشہور بھی علم یقین کا فائدہ نہ دے گی، ہاں اگر قرائن مل جائیں تو دے گی بعض فتہاء نے اسے مستفیض قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں دونوں میں فرق ریہے کہ ستفیض دہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے ابتداء وانتہاء اور وسط نینوں جگہروا ق کی تعداد برابر رہی ہو۔ اور شہور میں کم زیادہ ہو سکتی ہے۔

خبرمشہور بھی الیی روایت کو بھی کہا جاتا ہے جسے لوگوں نے شہرت دے دی ہو اگر چہ حقیقت میں اس کی کوئی سند نہ ہو۔ (قفوالا ٹرص ۵)

عزیز: یه وه حدیث ہے کہ جس کے ہر طبقہ میں صرف دورادی ہوں، نہزائد نہ کم، بعض لوگوں نے کی حدیث کی صحت کے لئے اس کاعزیز ہونا شرطقر اردیا ہے یہ درست نہیں۔ غریب: وہ حدیث ہے جے ایک ہی شخص روایت کرے ثقہ ہو یا غیر ثقه۔ سند میں جہاں کہیں بھی ایک راوی آئے گا یہ حدیث غریب کہلائے گی۔ اس کی دو قسمیں ہیں فر دِ مطلق یعنی کی صحابی سے اکیلا تابعی ہی روایت کرے، اوراگر تابعی (تابعی اکیلا نہ ہو، بلکہ صحابی سے ایک سے اکیلا تابعی ہی روایت کریں) کے بعد اور کسی جگہ ایک راوی آجائے تو یہ دوسری منے فر ذیبسی ہے۔ عموماً محدثین جب فرد کا لفظ استعال کرتے ہیں، تو فرد مطلق مراد ہوتی ہے اور غریب سے مرادفر ذیبسی لیتے ہیں۔ (شرح نخبی ۲۳،۲۲)

غریب: صحیح بھی ہوتی ہے اگر راوی تقد ہو۔ جیسے صحیحین کی غریب روایات۔ ای طرح غیر صحیح بھی ہوتی ہے عموماً غریب غیر صحیح بی ہوتی ہے۔ ای طرح غریب سندومتن دونوں کے لاظ سے بھی ہوتی ہے۔

اور صرف سند کے لحاظ ہے بھی اور متن کے لحاظ ہے بھی ۔ پہلی یہ ہے کہ کوئی راوی متفردا کی متن کو بیان کر ہے اور کوئی بھی اس متن کو روایت نہ کرتا ہو۔ دوسری یہ ہے کہ ایک متن رواۃ حدیث سحابہ کی ایک مشہور جماعت ہے روایت کرتے ہوں۔ لیکن ایک راوی آگروی متن کسی ایسے سحابی ہے کرتا ہے، جس ہے کوئی اور نہیں کرتا۔ اگر وی متن کسی ایسے سحابی ہے کرتا ہے، جس ہے کوئی اور نہیں کرتا۔ امام ترفی کئی بیٹ من اللہ جمید فرماتے رہے ہیں۔ نوان کی مرادیمی قسم خانی امام ترفی کئی بیٹ مین اللہ جمید فرماتے رہے ہیں۔ نوان کی مرادیمی قسم خانی

ہے۔ اور تیسری کی مثال ہے ہے کہ فرد مطلق جب مشہور ہوجائے۔ بینی متفرد راوی ہے ہے۔ اور تیسری کی مثال ہے کہ فرد مطلق جب مشہور ہوگی۔ جیسے انسما اُلاعمال بالنیات بیشر سالوگی روایت کرنے کہ بیغریب مشہور مدیث ہے تو بیغریب مشہور ہوئی۔ والی مدیث کہ اصلاً تو فروِ مطلق ہے۔ لیکن اب مشہور مدیث ہے تو بیغریب مشہور ہوئی۔ (الدیباج المذہب ص۲۳)

حدیث متواتر کے علاوہ بقیہ اُقسام خبر واحد کہلاتی ہیں، ان میں قبولیت وعدم قبولیت کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔

مقبول: وہ روایت جس کے رُواۃ کاسچا ہونا رائے قرار دیا جائے اور جس کے رُواۃ کی جانب صدق کو ترجیح دی جائے اور مردودیہ ہے کہ جس کے رواۃ کی جانب کذب کو ترجیح دی جائے۔اور تیسری قتم ہے کہ رواۃ کی جانج پڑتال باتی ہو، تواس پر تو قف کا تھم ہوگا۔ جب کوئی جانب رائج قراریائے گی، تو یہ تم اس میں داخل ہوجائے گی۔

متواتر حدیث میں یہ تشریح نہیں، وہ ہرصورت مقبول ہے۔ خبر واحد میں جومقبول صدیث ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ سی گئی افسام ہیں۔ سی گئی افسام ہیں۔ سی گئی افسام ہیں۔ سی کئی افسام ہیں۔ کئی واحد جومتصل السند ہوا ورروا ہ و ناقلین عادل ہوں۔ (یعنی اعمال سئیہ شرک ونسق و بدعت سے بینے والا ہوحد بیث اچھی طرح محفوظ محل ہوں اور روایت سند ومتن کے لحاظ سے معلول وشاذ نہ ہو۔

حسن لذاته: وه روایت جس کی تمام شروط سیح لذاته کی شروط کی طرح ہوں۔ صرف صبط میں قدرے کی ہو ۔ سیح لغیر ہ ، حسن لذاته کے طرق اگر متعدد ہوجا ئیں تو بیتے کاغیر ہ ، وجاتی ہے۔ حسن لغیر ہ: ایک خبر واحد جس کا راوی سینی الحفظ ہویا مختلط ہو۔ مستور ہویا روایت مرسل ہو، یا مدلس ہواوران کی تائید و متابعت کم سے کم ان کے برابر کا دوسرا راوی کر رہا ہو۔ تو بیدسن لغیرہ ہوگی۔

 صعیف: جس کارادی سینی الحفظ ہو۔ مختلط ہو، مستور ہو یا مرسل روایت ہو یا مدلس ہو۔ تو یہ ضعیف ہوگ کی ایکن اگر طرق متعدد ہوئے اور کسی بھی درجہ کے مقبول راوی کی تائیدل گئ تو یہ حس نغیر ہ ہوگ۔ (وقد تقدم)۔

صحیح لذاتہ حسن لذاتہ کی اپنی درجہ بندیاں ہیں۔ پس جس روایت میں جتنی زیادہ شروط کا استیفاء واجتماع ہوگا۔ وہ اس سے رائح ہوگی جس میں ان صفات کا اجتماع نہ ہو، یا ان صفات کے دوایت میں پائے جانے پراختلاف ہوجائے۔ یا ان صفات کے شرط ہونے پراختلاف ہوجائے۔ یا ان صفات کے شرط ہونے پراختلاف ہوجائے۔ ای طرح جس سند کو محدثین نے اصح الاسانید کہا ہوہ ہراس سند ہے اعلیٰ ہوگی جے اصح الا سانید ہیں کہا گیا۔ (یا در ہے رائح یہ ہے کہاں الاطلاق کس سند کو السانید کہنا درست نہیں کہا گیا۔ (یا در ہے رائح یہ ہے کہاں الاطلاق کس سند کو السانید کہنا درست نہیں)۔

محدثین کے ہاں جس روایت کی تخر آنج پرشیخین کا اتفاق ہے وہ اپنے درجہ میں اس روایت سے فاکن ہوگی جوصرف بخاری یا صرف مسلم میں ہے۔ای طرح بخاری کی روایت کومسلم کی روایت پرتر جیے ہوگی۔

(فائدہ: محتی شیخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ دومخلف حدیثوں میں ترجیجات محدثین بیان کرتے ہیں اور شیخین کی تخریخ کو وجہ ترجیح ضرور بنایا گیا ہے۔لیکن اس سے پہلے ۱۰۰سے ذاکر ترجیحات محدثین بیان کرتے ہیں بعد میں اس کا بیان آتا ہے۔ حافظ عراقی نے مقدمہ ابن صلاح کے حاشیہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ پس تخریج شیخین کو ترجیح کی سب سے بردی رئیل مجھانری بے وقوفی ہے۔)

کین فقہاء کے ہاں ترجیح کا مدار شروط صحت پر ہے۔ بخر جین کتب کواس کا مدار نہیں بنایا جا سکتا۔ بنایا جا سکتا۔

حسن روایت اگرایی ہو جے بعض تفاظ مدیث صحیح قرار دیں تو یہ صحیح کے مراتب مس سب سے کم درجہ کی ہے ،اوریدا ہے مرتبہ کے لحاظ سے اس مدیث سے مقدم ہوگی جسے کی نے بھی صحیح قرار نہ دیا ہو۔ای طرح اگرائی روایت ہوکہ اس کی سندکو کسی نے محیح نہ کہا

### 

ہولیکن ضعیف بھی نہ کہا ہوتو بیاس حسن سے مقدم ہوگی جس کو بعض نے ضعیف کہا ہو۔ (قفوالا ٹرص کے میں

امام ترندی را الله فرماتے ہیں کہ حسن وہ روایت ہے جس کی سند میں کوئی متہم راوی نہ ہو۔اوراس میں کوئی شذو ذہبی نہ ہو۔متعدد طرق سے مروی ہو۔امام صاحب کاریزر مان اس روایت کے بارے میں ہے جے صرف حسن کہا گیا ہو۔ پس اگر حسن صحیح ہسن غریب یا حسن صحیح غریب فرمایا، تو فہ کورہ تعریف ان اصطلاحات کی نہ ہوگی۔حسن اور صحیح کوجم کرنا اس لئے ہے کہ راوی کے حال میں تر دو ہوتا ہے کہ آیا شروط جمع ہیں یا پھر نہیں۔ای طرح متعدد اسانید کی وجہ سے بھی حسن صحیح کہا جاتا ہے۔ (شرح نخبة ص ۲۵۔۳۳)

ضعیف: جس میں حسن کی صفات نہ ہوں۔ نہ لذاتہ اور نہ لغیر ہ کی۔ضعیف کے بھی صحیح کی طرح کئی مراتب ہیں۔ جیسے حجے میں اصح الاسانیداصح الحدیث ہوئی ہے۔ (میں اوسی الحدیث ہوتی ہے۔ (مدریب ص۲۰)

علاءِ اسلام کے ہاں ضعیف حدیث کو، مواعظ، نقص، فضائلِ اعمال میں، ضعف کو بیان کئے بغیر نقل کرنا درست ہے۔ لیکن صفات باری تعالی اور حلال وحرام کے احکام میں بیان کرنا درست نہیں نہ

موضوع روایت کوبیان کرنا درست نہیں، ہاں اس کے موضوع ہونے کی صراحت کر دینے کے بعد درست ہے۔ کہاجاتا ہے کہ امام نسائی بڑائے: کا مسلک بیہ ہے کہ جس راوی کے بڑک براتفاق نہ ہو، وہ اس کی حدیث لے لیتے ہیں۔ ای طرح امام ابوداؤد بڑائے: کا طریقہ کا ریہ ہے کہ جب ان کو متعلقہ باب میں کوئی سیح روایت نہ ملے تو وہ ضعیف ہی لے آتے ہیں۔ اورا سے رائے وقیاس پرتر جے دیتے ہیں۔ (الدیباج المذہب ح ص ۲۹،۲۵) فا محدہ: (محمی فرماتے ہیں کہ بیصرف امام نسائی بڑھئے: کا ذہب نہیں۔ بلکہ ان سے قبل امام احمد بن صالح مصری کا بھی یہی ذہب ہے۔ ابن حجر نے تہذیب احمد بن صالح مصری کا بھی مہی نہ ہب ہے۔ ابن حجر نے تہذیب المجد یہ میں اسے قل فرمایا ہے۔ بظاہرا سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نسائی المائے: کا ذہب امام نسائی المائے: کا ذہب امام

ابوداؤد رَاللهٔ ن اختیار کیا۔ جب کہ حقیقت ہے ہے، امام ابوداؤد رَاللهٔ امام نسائی رَاللهٔ کے شخ بھی ہیں اور ولادت و وفات دونوں میں مقدم ہیں۔ لہذا امام نسائی رَاللهٰ نے امام ابوداؤد رَاللهٰ کا مسلک اختیار کیا ہے نہ کہ امام ابوداؤد رَاللهٰ نے امام نسائی رَاللهٰ کا)
مند: وہ حدیث جس کی متصل سند نبی کریم ماللہ جاتی ہو۔

متصل: وه حدیث جس کی سندمیں کوئی سقط نه ہو متصل ہو، مرفوع ہویا موقو ف ہو۔

مرفوع: وہ حدیث جو نی کریم الفظیم کے قول وفعل یا تقریر کو بیان کرے۔ متصل ہویا منقطع ہو۔
معتعن: وہ حدیث جس کی سند میں عن عن کالفظ ہو۔ جیسے فکلان عن فکلان۔ اس میں
اگر چہ اہل علم کا اختلاف ہے کیکن مجھے قول ہے ہے کہ یہ مصل کے تھم میں ہے۔ بشر طیکہ امکانِ
ملاقات ہواور راوی تدلیس سے بری ہو۔ حیصین میں یہ روایت یائی جاتی ہے۔

معلق: جس کی سند کے شروع میں ایک یا زائدرادی محذوف ہوں۔امام بخاریؒ نے جامع میں اس قتم کی بکثرت احادیث نقل کی ہیں۔ جب بیصیغہ جزم کے ساتھ بیان ہوں توضیح شار ہوں گی۔

منقطع: وسطسندے کوئی راوی ساقط ہو۔

مرسل: آخرسند سے صحابی کا محذوف ہونا، یعنی تابعی کیے قسال رکسول الله علی الله علی الله علی الله علی مطلق حذف راوی بربھی إرسال کالفظ بول دیا جاتا ہے۔ سند میں جہال کہیں بھی راوی محذوف ہو۔

، مدرج: کسی حدیث میں راوی کا ایبا اضافہ کردہ جملہ جس کے بارے میں بیوہم ہو کہ بیہ حدیث ہے۔ یا دومختلف سندوں ہے آنے والی دوروا بتول کے متن کو ایک ہی سندسے پیش مدیث ہے۔ یا دومختلف سندوں نے آنے والی دوروا بتول کے متن کو ایفا تی بنا کر پیش کرنا۔ ان میں سے کسی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہوں میں سے کسی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہوں میں سے کسی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہوں کے ایک بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہوں کی بھی کے دوروا بھی کی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہوں کی بھی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہوں کی بھی کرنا ہوں کے دوروا بھی کرنا ہوں کی بھی کرنا ہوں کی بھی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں ک

مسلمل : كى سند كے تمامى رُواة كانى كريم النظام كالمرف منسوب كرتے ہوئے ايك ہى حالت پرصدیث بیان كرنا۔ جیسے جمى كابوں كہنا: سَمِعْتُ فَكَلانًا يَـقُولُ سَمِعْتُ فَكَلانًا علوم الحديث على الحديث الحديث

بِقُولُ النّ يَ بَيْنُ الاصالِع كُرنا - جِيكَ كُدابُودا وُد، نَسالُ ، احمد كَل روايت بـ راوى سيّدنا معاذ بن جبل وَلَيْنَ كُمْ جِينَ الاصالِع كُرنا - جِيكَ كُدابُودا وُد، نَسالُ ، احمد كَل روايت بـ راوى سيّدنا معاذ بن جبل وَلَيْنَ كُمْ حِبّكُ فَقُلْ: اللّهِ بِيَدِي فَقَالَ إِنِّي لَا حِبّكُ فَقُلْ: اللّهُ بَيْ مَعاذ بن جبل وَلَيْنَ كُمْ حِبّكُ فَقُلْ: اللّهِ بِيدِي فَقَالَ إِنِي لَا حِبّكُ فَقُلْ: اللّهُ بَعْ مَنْ عَبَا وَبِي فَقَالَ إِنِي لَا عِبْكُ فَقُلْ: اللّهُ بَعْ عَلَى فِي خُوكَ وَ شُكُوكَ وَحُسُنِ عِبَا وَتِكَ. چنانچاس مديث كَ بَعِي رُواة اللهِ بِينَ عَبْلُ وَ مُسَلّم وَلِي اللهِ بِينَ اور مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مصحف: سندیامتن میں نقطے کی تبدیلی کا نام مصحف ہے۔ جیسے عوام بن مراجم کو ابن معین نے مزاجم پڑھا۔ اسی طرح من صام ستا فی شوال کی روایت میں صولی نے مَنْ صَامَ سَیْنًا فِی شَوَّالَ نَقْلَ کیا۔

محرف: جس میں حروف توباتی رہیں ۔ لیکن اس کی شکل میں تصرف کر دیا جائے۔ موقوف: جوسحا بی سے منقول ہو۔ متصل السند ہو یا منقطع السند۔ (تدریب ص۲۸،۳۸۳) اس کا اطلاق مجھی غیر صحابی پر ہوتا ہے لیکن اس میں موقوف علیہ کا بیان ضرور ہوتا

ہے۔ جیسے وَقَفَدٌ مَعْمِرَ عَلَى هُمَامٍ، وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَلَى نَافِعٍ۔ مقطوع تابعین کے اقوال وافعال کابیان مقطوع کہلاتا ہے۔

معصل : جس كى سندمين دوراوى مسلسل ساقط مول جيسے امام مالك رطالت كافر مانا قسل الكر روزاوى مسلسل ساقط مول جيسے امام الله وارا مام ثنافتى كايد فرمانا : قَالَ ابْنُ عُمَرَ.

مرکس: جس میں سقطِ راوی مخفی ہوواضح نہ ہوجیے کی راوی کا ایسے استاد سے حدیث نقل کرنا جس سے وہ ملا ہو لیکن جو بات اس نقل کررہا ہے وہ اس سے نہ ٹی ہولیکن نقل ایسے کر رہا ہے جیسے تی ہو۔ اب ظاہر میں انقطاع نہیں ، کیکن حقیقت میں ہے۔

مجھی تدلیس فی الثیوخ ہوتی ہے، یعنی شیخ کوالیں صفت وکنیت کے ساتھ بیان کرنا جوغیر معروف ہو۔ تدلیس کی اقسام میں بدرین شم تدلیس التسویہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی علوم الحديث الشيخ المنظمة المحديث المنظمة المحديث المنظمة المن

رادی شخ کوتوسا قط نہ کر ہے۔ لیکن شخ اشنے یا اس کے بعد کسی شخ کو (اس کے ضعیف یا عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی سبب سے ) ساقط کر دے، اور پھر ان صیغوں کا استعمال کر ہے، جو تحمل السماع ہوں۔

مرسل خفی: یہ ہے کہ ایک راوی ایسے استاذ سے روایت نقل کرے جس سے اس کی معاصرت تو ہے کیکن لقاء معلوم نہیں) اب بیراوی اس معاصر استاد ہے اس کے طرح نقل کرتا ہے جس سے ساع ولقاء کا وہم پڑتا ہے۔

تدلیس وارسال خفی میں فرق بیہ ہے کہ مدلس ایسے استاذ سے روایت غیر مسموعہ قل کرتا ہے جس سے وہ مل چکا ہے اور مرسل ایسے معاصر سے نقلِ روایت کرتا ہے جس سے وہ ملائہیں۔ (یا پھراس کا ملنامعلوم نہیں)۔ (شرح نخبہ ۵۳)

شاف: ثقه راوی اینے سے اوثق کی مخالفت فی الروایة کرے یا پھر اپنے سے رائج راوی کی روایت سے اختلاف کرے۔ اور بیتر نیچ کثرت ضبط کثرت عدد، اعتبار وشواہد کی بھی ہوسکتی ہے۔ اس شاذ کے مقابل کو محفوظ کہتے ہیں۔ شذوذ سندومتن دونوں میں ہوسکتا ہے۔

پیم محفوظ وہ حدیث ہے کہ جس کورا بچ راوی اپنے سے کم مرتبہ راوی کے برخلاف روایت کریے۔

منکر: ایک ضعیف راوی ایسی روایت کرے جومقبول کی روایت کے خلاف ہو۔ اس کا مقابل معروف ہے۔ تو معروف کی تعریف یہ ہوئی جس میں مقبول راوی ضعیف کی روایت کے مخالف روایت نقل کرے۔

موضوع: وہ روایت ہے جس میں نبی کریم طَالْتَیْم کی طرف جان بوجھ کرائیں روایت منہوب موضوع: وہ روایت منہوب کی جائے جو آپ مَنْ الْتَیْم کے مائے جو آپ مَنْ الْتَیْم کے اس فعل کو انجام نہ دیا ہویا آپ مَنْ الْتَیْم کے مائے وہ نہ واہو۔

ا سے دہ مدہ و اہو۔ معیف کی اقسام میں برترین تم یہی ہے۔ موضوع ہونے میں راوی کا خود وضع کا اقراریا قرینہ طعی کا اس کے موضوع ہونے پرقائم ہونا برابر ہے۔ اس کی مثال میدہے کہ جیسے اقراریا قرینہ طعی کا اس کے موضوع ہونے پرقائم ہونا برابر ہے۔ اس کی مثال میدہے کہ جیسے علوم الحديث المستخدم المستخدم

روساامراء کی خواہش نفس کے عین مطابق حدیث پیش کرنایا جیسے سند میں گذاب راوی کولانا جب کہاں روایت کی کوئی اور سند نہ ہونہ اس کا متابع وشاہد ہو۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ جب کہاں روایت کی کوئی اور سند نہ ہونہ اس کا متابع وشاہد ہو۔ اسی طرح کے مخالف ہونا کا رکیک اللفظ والمنی ہونا، قرآن وسنت متواتر ہا جماع قطعی اور عقل صرت کے مخالف ہونا اس کے موضوع ہونے پر قرائن ہیں۔ اسی طرح موضوع ہونے میں بید دونوں صور تیس برابر ہیں کہ کوئی خض خودوضع کرے یاغیر کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے وضع کا ارتکاب کرے۔ ہیں کہ کوئی خصر خودوضع کرے یاغیر کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے وضع کا ارتکاب کرے۔ اسی طرح موضوع کی امثلہ میں ہی ہی ہے کہ کوئی حدیث ضعیف السند ہوتو اس کے لئے ایک صحیح سند وضع کرے۔ وضع حدیث کسی گراہی کی ترویج، تواب کی نیت، تعصب بذہبی و صحیح سند وضع کرے۔ وضع حدیث کسی گراہی کی ترویج، تواب کی نیت، تعصب بذہبی و مسلکی ، ریا کاری کے لئے ہویا امراء کی خواہش پرتی کی تائیدو تقویت کے لئے یا پھریہ وضع وہم وظعمی کی بنیاد پر ہو، بہرصورت بیرام ہے اور اس کور وایت کرنا بغیراس کی حیثیت بیان کے ناحائز ہے۔

متروک: وہ حدیث جس کا راوی مہم بالکذب علی رسول اللہ ہو۔اس کی صورت میہ ہوگی کہ اس کی روایت دین کے معروف ومعلوم قواعد کے مخالف ہو۔اور صرف وہی تن تنہا اس کو روایت کرتا ہویا ایساراوی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں (ان کے معاملات میں) جھوٹامشہور ہو تواس کی روایت بھی متروک ہوگی۔

معلل: جس حدیث کے متن یا سند میں ایس علت قادحہ ہو جوصحت سے مانع ہو۔ اور یہ علت مخفی ہواور روایت کا ظاہر (متن وسند) اس علت کی خبر نہ دیتا ہو۔ چنا نچہ ایک محدث راوی کے تفر د، خالفت غیر، احادیث میں باہم تداخل، وہم راوی، جیسی علتوں کے پیش نظر روایت پرعدم صحت کا تھم لگا تا ہے۔ ای طرح بظاہر مرفوع، موصول نظر آنے والی روایات کے موقوف، ومرسل ہونے پراسے غلبظن ہوجاتا ہے تو وہ روایت معلل بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث پرعدم صحت اور تو تف کا تھم لگ جاتا ہے۔ علوم حدیث میں بہتم سب سے اہم اور مشکل ترین ہے۔ اس پر قدرت و تمکنت صرف ای کو ہو سکتی ہے جس کا حافظ تو کی ہو اور مشکل ترین ہے۔ اس پر قدرت و تمکنت صرف ای کو ہو سکتی ہے جس کا حافظ تو کی ہو نظر و سیح ہواور بمحمداری بھی عمدہ ہو۔

ت ادہ تر علت سند میں ہوا کرتی ہے۔اور متن میں بھی ہوا کرتی ہے۔سند میں موجود علت سند میں ہوا کرتی ہے۔سند میں موجود علت کی وجہ ہے۔کھی سند ومتن دونوں معلول قرار پاتے ہیں اور بھی صرف سند معلول قرار باتے ہیں اور بھی صرف سند معلول قرار باتے ہیں اور متن پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ باق ہے اور متن پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے۔

مضطرب: وہ حدیث جو باہمی برابر درج کے اختلافات کے ساتھ روایت کی جائے ،اور ان اختلافات میں سے کسی ترجیح ان ان اختلافات میں سے کسی کو جی ترجیح نہ دی جاستی ہو۔اگر وجو وتر جیجات میں سے کسی ترجیح کی وجہ سے کسی روایت کو رائج قرار دیا گیا تو اس مرجوح اختلاف ومرجوح روایات کی وجہ سے کسی روایت کو رائج کو مضطرب بیس کہا جاسکتا۔ مرجوح کو شاذ اور منکر کا درجہ دیا جائے گا۔اضطراب بھی سند ومتن دونوں سے متعلق ہوتا ہے۔

مقلوب: سند یامتن میں غلطی سے تقدیم و تا خیر یا تغییر و تبدل کا واقع ہونا۔ سند میں جیسے رادی کا نام اس کے والد کا بنا دینا اور والد کا نام راوی کا بنا دینا۔ مثلاً مرة بن کعب اور کعب بن مرة میں تقدیم و تا خیر ہونا۔ ای طرح کی راوی کو چھوڑ کر دوسر ہے ہم مر تبدراوی کو ذکر کر دینا۔ بھی سالم کی جگہ نافع یا برعس کر دینا۔ اگر بیدراوی کا وہم فلطی نہ ہو، بلکہ عمد آبی فعل کر ہے تو بیم مقلوب نہ ہوگی بلکہ موضوع قرار پائے گی۔ متن کی مثال بیہ ہے کتنی لا تہ علکم کی مین فوق میں مثال بیہ ہے کتنی لا تعقلکم کی مین فوق میں مثالہ میں راوی نے وہما یہ جملہ کہا، اصلاً یہ جملہ یوں ہے کتنی لا تعلکم بشمالله ما تنفیق کیمینیہ اس اور ہوتا ہے اور سنداور۔ یہ بھی اگر فلطی سے نہ ہو بلکہ عمد آ ہوتو اس صورت جاتا ہے بینی متن اور ہوتا ہے اور سنداور۔ یہ بھی اگر فلطی سے نہ ہو بلکہ عمد آ ہوتو اس صورت میں یہ موضوع میں شامل ہوگی کہ بھی یفتل عمد آاس لئے بھی ہوتا ہے کہ کی محدث کے حفظ کا میں یہ موضوع میں شامل ہوگی کہ بھی یفتل عمد آاس لئے بھی ہوتا ہے کہ کی محدث کے حفظ کا استحان لیا جاتے کہ آیا وہ صبط میں کس درجہ کا ہے۔ جیسے امام بخاری کے امتحان کے لئے اہلِ بغداد نے کیا۔ تو امام صاحب بڑائی نے تھی احادیث (متون واسانید) کو درست طریقہ بغداد نے کیا۔ تو امام صاحب بڑائی نے تامی صادیث (متون واسانید) کو درست طریقہ سے بیان فرماد ما قیا۔

ای طرح بھی اس تعل کوعد آاس لئے بھی کیا جاتا ہے تا کہ اندازہ ہو کہ یہ محدث تلقین یعنی کی کالقریم بھی لیتا ہے ( یعنی اگر غلط بات لے لے گاتو یہ داضح ہو جائیگا کہ اِس کی

روایت کوجائی پر تال سے لیا جائے ، کیونکہ سے کھو وفلط میں فرق نہیں کر پارہا)۔

مزید فی متصل الاسمانید: یہ ہے کہ ایک سند میں کوئی راوی کسی شخ کا اضافہ کردے ، لین اس شخ کا اضافہ اس راوی سے زیادہ تقدرواۃ نہ کرتے ہوں۔اور جوروایت کی سند میں شخ کا اضافہ نہیں کررہے ، سند میں اس جگہ وہ سام کی تصریح بھی کرتے ہوں۔اگر سام کی تصریح بھی کرتے ہوں۔اگر سام کی تصریح بند کریں تو یہ مزید کی مثال نہ ہوگی اور زیادتی راوی والی حدیث کو ترجیح ہوگی۔مثلا ابن نہ کریں تو یہ مزید کی مثال نہ ہوگی اور زیادتی راوی والی حدیث کو ترجیح ہوگی۔مثلا ابن مبارک راس قال سیمغت ابکا میں مبارک راس قال سیمغت ابکا کے اور است مبارک راس قال سیمغت واٹلکہ کہتے ہیں۔حالانکہ ہم بن عبداللہ نے یہ روایت براوراست واثلہ سے نہ ہو یہاں ابوادر ایس کا ذکر ابنِ مبارک کا وہم قرار دیا گیا ہے۔اور اس مزید فی متصل الاسانید کی مثال میں بیان کیا گیا ہے۔

موریدی و است میں اور است میں اور است کرتا ہے جس شخ کے نام ونسب میں کوئی اور معمل: یہ ہے کہ ایک راوی ایسے شخ سے روایت کرتا ہے جس شخ کے نام ونسب میں کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے لینی دوالیے شخص ہوں کہ ان کانام، ولدیت، کنیت، اور نسب (کا پھی حسہ) بالکل ایک جیسا ہو۔ (ان میں کوئی فرق تو ضرور ہوتا ہے لیکن) راوی جب روایت کرتا ہے تو ظاہر روایت میں کوئی ایبا لفظ نہیں لاتا کہ ان میں سے کی ایک کی تعیین کی جا سکے۔ چنا نچہ اسے مہمل کہا جائے گا۔ اس اہمال کے دفعیہ کے لئے خارج سے قرائن لیس جا سکے۔ چنا نچہ اسے مہمل کہا جائے گا۔ اس اہمال کے دفعیہ کے لئے خارج سے قرائن لیس کے مثلاً راوی کامروی عنہ کے ساتھ خاص ہوتا ۔ یعنی وہ ان دونوں میں سے صرف ایک ہی تھے ہوں تو جائے گی کہ کون مراد ہے؟ اگر بید دونوں تقہ ہوں تو پھر کوئی ترج نہیں ۔ اور اگر دونوں غیر ثقہ ہوں تو حدیث قابل رد ( یعنی ردکا درجہ متعین ہوگا) اور اگر راوی دونوں ہی مجہول ہوں تو اس روایت کا اہمال بڑھ جائے گا۔

شاہد: کوئی روایت جو دوسری روایت کے مشابہ فی المعنی یا برابر ہو۔اور مرکزی راوی (صحابی) دونوں کا (شاھد و مشاھد که) علیحدہ علیحدہ ہو۔ایی روایت کولا نااستشھاد کہلاتا ہے۔

متابعت: کسی راوی کا دوسرے ایسے راوی کی موافقت کرنا جس کی روایت کواس کا تغریم جما

گیاتھااس میں شرط ہے کہ متابع اور متابع لہ دونوں کا مرکزی راوی، صحابی یا کوئی اور تابعی دغیرہ) ایک ہی ہو۔ اس کے بعد میں آنے والے راوی کو تابع ، متابع کہا جا تا ہے۔ اس کی رقتمیں ہیں متابعت تا مہاور قاصرہ ۔ متابعت تا مہتو سے کہای راوی (جس کے بارے میں متفر دہونے کا خیال کیا جارہ ہے) کا متابع مل جائے۔ اور متابعت قاصرہ سے کہاں راوی کے شخ یا شخ الشیخ یا اس کے بھی بعد کے روا ق (یعنی جہتِ فوق میں ، نہ کہ جہتِ تحت میں) کی متابعت مل جائے۔

بعض حضرات نے متابعت کی تعریف بوں کی کہ جس میں دونوں رادی ایک جیسے ہی الفاظ لائیں تو وہ متابعت ہوگی۔ (بھلے مرکزی رادی مختلف ہوں)ادراگر دونوں کی ردایت کے الفاظ مختلف ہوں۔لیکن معنیٰ ایک ہوں تو نیشاہد ہے۔

اعتبار: جس صدیث کے بارے میں بی خیال کیا جارہا ہے کہ بیفرد ہےاس کے متابع اور شاہد کو تلاش کرنے اور مزید طرق کے تتبع کا نام اعتبار ہے۔

محکم: وہ حدیث جو کسی دوسری مقبول روایت کے معارضہ سے سالم ہو۔ اگر چہ بید عدمِ تعارض ظاہری طور برہو۔

مختلف الحديث: وہ دومتعارض مقبول روایات جن کے معنی میں ظاہری تعارض ہواور ان کے مابین جمع کرناممکن ہواورکوئی مشکل اس سلسلہ میں پیش نیآئے۔

تائخ ومنسوخ: وه دوحدیثیں جومقبول ہوں ان کے معنی میں تعارض ہو۔اوران دونوں کو جمع کرناممکن نہ ہو۔لیکن ان دونوں میں کی ایک کا متاخر ہونا کسی دلیل سے معلوم ہوتو مؤخر کو نائخ اور مقدم کومنسوخ کہا جائے گا۔ (قفوالا ٹرص ۱۲۔۱۳)

# حديث كوروايت بالمعنى كرنا

روایت بالمعنی کے بارے میں صحیح ترین قول بیہ ہے کہ (چونکہ احادیث کی فقہی لحاظ سے کئی اقسام ہیں اس لئے ) ہر حدیث کا مستقل تھم ہے۔ تفصیل بیہ ہے:

، حدیث مشترک، مجمل، اور متشابه اور جوامع الکلم احادیث کی روایت بالمعنی جائزو درست نہیں۔

مدیث محکم کی روایت بالمعنی صرف عالم باللغۃ کے لئے جائز ہے۔اگر ظاہر حدیث غیر ظاہر کا حمّال رکھتا ہو (جیسے عام خاص کا احمّال رکھتا ہے یا حقیقت مجاز کا احمّال رکھتی ہے) توروایت بالمعنی صرف مجہّد کے لئے درست ہے۔

احادیث کے معانی مخفی ہونے کی صورت میں غریب الحدیث میں تھنیف شدہ کتب کی طرف مراجعت ہوگ ۔ مشکل تراکیب ومعانی کی معرفت کے لئے شروح حدیث کی طرف رجوع ہوگا۔ غریب الحدیث سے مراد حدیث میں واقع وہ مشکل الفاظ ہیں جو گلت استعال کی وجہ سے مجھے مشکل ہوں۔ (قفوالا ٹرسا)

#### رجال حديث يعنى رُواة كيليّ استعال بهونے والے الفاظ

طبقه: عمرادلغوی طور بروه مختلف جماعتیں ہیں ، جن کوکسی صفت علم ، فن وغیرہ میں لیک دوسرے سے مشابہت ہواور اصطلاح محدثین میں اس سے مرادوہ ایک جماعت ہے ، جوعمر اور سندیا صرف سند کے لحاظ سے قریب قریب ہوں جیسا شیوخ کا ایک ہونا۔ صحابہ کرام اشتراک فی الصحبة کی وجہ سے ایک طبقہ ہیں۔ تابعین دوسرا اور تبع تابعین تیسرا طبقہ ہیں۔ وکھکم جُوا ا

مجھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دوراوی ایک لحاظ سے ایک طبقہ کے ہوتے ہیں اور دوسرے لحاظ سے ان دونوں کے طبقے مختلف ہوجاتے ہیں۔ جبیبا کہ صحابہ کرام کی جماعت سحابیت کی وجہ سے ایک طبقہ ہے لیکن انہیں حضرات کو (علم و تفقہ روایت واخذ کثرت محابیت کی وجہ سے ایک طبقہ ہے لیکن انہیں حضرات کو (علم و تفقہ روایت واخذ کثرت ملازمت وغیرہ وجوہ کی وجہ سے ) 12 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ای طرح تا بعین کو بھی محاب میں شار کیا گیا ہے۔ (تدریب ۵۲۹۔۵۳۰)

محانی: کی تعریف یہ ہے جونی کریم فاقیل سے بحالت ایمان ملاقات کرے اور ایمان پر ہی

علوم الحديث المحالي ال

الى موت ہو۔ پس اگر درمیان میں رقت حائل ہو۔ تب بھی بیصحابی رہے گاؤ نسعہ وڈ

بعد ون ہونے سے پہلے دیکھ لیا۔ تو بیصابہ میں اگریکسی نے آپ طالت کے بعد وفن ہونے سے پہلے دیکھ لیا۔ تو بیصابہ میں شارنہ ہوگا۔ ایسے ہی جس نے بحالت کفر ملاقات کی الیکن آپ مکل النا ہوا اس کا شار بھی صحابہ میں نہیں ہے۔ مسلمان ہوا اس کا شار بھی صحابہ میں نہیں ہے۔

ای طرح اگر جو حالت ایمان میں ملاقات کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اور رِدَّ ت پر مر گیا تونعو ذُو بِاللَّهِ بیصحالی نه ہوگا۔

تابعی: وہ ہے جس نے نی کریم مَا اللہ اللہ کے صحابی کی زیارت کی ہو۔اگر چہ تابعی ابھی مو من نہ ہوا ہو، بعد میں مسلمان ہونے بربھی مہتا بعی ہوگا بشرطیکہ حالت اسلام پر وفات ہو۔اس طرح اگر بحالت اسلام پر وفات ہو۔اس طرح اگر بحالت ایمان صحابی کی زیارت کی پھر مرتد ہوگیا، پھر مسلمان ہوگیا، تب بھی بہتا بعی ہوگا۔

رِدَّت کے بیش آنے کی صورت میں امام صاحب کے ہاں دونوں جگہ صحابیت وتا بعیت ساقط ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ یہ مستحبِ ط لِلْفَ مَل ہے(لِعنی اعمال کوضائع کر ڈالٹا ہے)۔

مخضر می: وہ جس نے زمانہ اسلام و جاہلیت پایالیکن شرف ملاقات سے محروم رہا۔ یہ کبار تابعین میں ہے۔ نبی کریم منافیق کے زمانہ حیات میں اگر کوئی مسلمان ہو گیا۔لیکن اس کا مسلمان ہونامعلوم نہ ہوسکا (جیسے نجاشی) یہ بھی تابعین کبار میں شار ہوگا۔

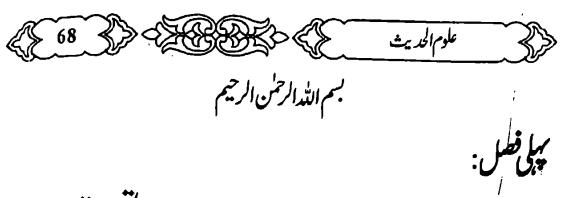

# راو بوں کی تضعیف وتو ثیق اورا حادیث کی تھیجے و تحسین اجتہادی معاملہ ہے۔اور ہرایک کی اپنی دلیل ہے

یمکن ہے کہ ایک راوی بعض اہل علم کے ہاں ضعیف اور بعض کے ہاں تقہ ہو۔
ایسے ہی ایک حدیث بعض کے ہاں ضعیف بعض کے ہاں سیجے اور بعض کے ہاں حیح اور بعض کے ہاں حی ایک مقبولین ہے۔
اس کی ولیل علامہ ابن تیمیہ رائٹ کا قول ہے کہ'' اس کو بجھ لینا جا ہے کہ ایک مقبولین میں سے کوئی بھی جان ہو جھ کر کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا۔
لیکن جب ان حضرات مجتمدین کا کوئی قول ایسا ہوکہ اس کے برخلاف حدیث صحیح موجود ہو ہو تواس کو برخلاف حدیث سیج موجود ہو ہو تواس کو ترفلاف حدیث سیم موجود ہو تواس کو برخلاف کے برخلاف میں موجود ہو تواس کو برخلاف کے برخلاف کا بھونہ کو برخلاف کے برخ

اس کے بعدعلامہ ڈلٹنے نے تفصیل سے ان اعذار واسباب کو بیان کیا جن کی وجہ ہے جہذنے وہ حدیث ترک کی ہے یہاں تک کہانہوں نے فر مایا:

'' تمیسرا سبب: اس بات کو بخو بی تمجھ لینا ہوگا کہ اس مجتہد کے اجتہاد میں وہ حدیث ضعیف ہوگی جب کو دوسرے کے ہاں تھے ہوگی۔اوراس کے کئی اسباب ہیں۔ان میں ایک یہ بھی ہوگا جب کہ اس حدیث کا راوی ایک محدث کے ہاں تقد دوسرے کے ہاں ضعیف ہوتا ہے۔ علم الرجال کی معرفت میں اہل علم کا ویسے ہی اختلاف ہے جیسے دیگر علوم وفنون میں ان کے علاء کے مابین اختلاف ہوا کرتا ہے۔

چوتھاسبب: بھی ایک مجتمد کے ہاں عادل وحافظ کی خبروا حدمیں ایسی شروط کا اعتبار ہوتا ہے کہ دوسرے کے ہاں ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض کے ہاں خبروا حدکو کتاب وسنت پر چیش علوم الحديث لعن ما على في المحالية المح

کی شرط کا عتبار ہے۔ اور بعض اہل علم خبر واحد مخالف قیاس کو تب ہی مقبول قرار دیتے ہیں، جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو۔ بعض کے ہال عموم بلوگ کے مسائل میں خبر واحد کی شہرت و ہیں، جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو۔ بعض کے ہال عموم بلوگ کے مسائل میں خبر واحد کی شہرت و انتشار ضروری ہے۔ جبیبا کہ حنفیہ کا مذہب ہے'۔ (رفع الملام از جامع الآثار ص ۹۔۱۰) ملامہ بیوطی نے تدریب الرادی میں تحریر کیا ہے کہ:

علّت: "علّت کی حدیث میں پائے جانی دالی الی تخفی وجہ کو کہا جاتا ہے جوصحت حدیث کے لئے قادِح ہوتی ہے باوجود بکہ اس حدیث کا ظاہر بعنی سند ومتن کا ظاہر، درست اور قابل سلیم ہوتا ہے۔ ابن الصّلاح کے بقول: "حدیث معلل وہ ہوتی ہے جس میں موجود الی مخفی علت پرعدث کو اطلاع ہوتی ہے جوصحت حدیث کے لئے قادح ہوتی ہے۔ باوجود کہ ظاہر عدیث میں کوئی اعتراض وعلت ردنہیں ہوتی ۔ اورصحت کے ظاہری شروط جوسند سے متعلق مدیث می جامع ہو"

یے ماتھ ایسے قرائن بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے محدث اپنے غلبظن سے اس مدیث کے ساتھ ایسے قرائن بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے محدث اپنے غلبظن سے اس مدیث میں وہم وغیرہ کا تھم لگا دیتا ہے اور مدیث کے عدم صحت کا قول اختیار کرتا ہے ۔ یا پھر تھم لگانے میں تو قف اختیار کرتا ہے ۔ اور بھی تو محدث کی عبارت اپنے دعوی پردلیل لانے سات موجوباتی ہے، جیسا کہ ایک سنار درہم ودینار کی تعیین میں اپنے دعوی پردلیل لانے سے قاصر ہوجاتی ہے، جیسا کہ ایک سنار درہم ودینار کی تعیین میں اپنے دعوی پردلیل لانے سے قاصر ہوجاتی ہے۔ اس کی ہی درست اور ججت ہوتی ہے)۔

ابن مہدی بڑالنہ کہتے ہیں علم حدیث کی معرفت اِلہام ہے۔ اگرتم کی محدث سے حدیث کے معرفت اِلہام ہے۔ اگرتم کی محدث سے حدیث کے معلل ہونے پر دلیل ما گلو گے تواس نے پاس دلیل نہ ہوگی۔اور بہت سے لوگوں کواس کی سمجھ نہیں'۔ (تدریب الراوی ۱۲۱–۱۹۲۱)

ر من مولانا على براف فرماتے ہیں کہ بے بات واضح تر ہے کہ ایک مجتبد کا غلبظن مولانا على براف فرماتے ہیں کہ بے بات واضح تر ہے کہ ایک مجتبد کا غلبظن دوسرے پر ججت نہیں ہوسکتا۔

ب، ب سان المحاري المحاري (المحاري المحاري الم

فرماتے ہیں'' ابن قطان نے ابن معین کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ'' ابن عیدنہ کی غلطی ہونے پر جزم نہیں کیا جاسکتا''ابن حجر الشنافر ماتے ہیں''اہل علم محدثین کا احادیث پر حکم لگانا اوران کومعلل قراردینار غلبظن پربنی پرہے۔ چٹانچہ جب وہ کسی راوی کے بارے میں کہیں كەنلال سے تلطى ہوئى ہے۔ توبياس كاراج احتمال ہوتا ہے۔ نفس الامر ميں اس راوى كاغلط ہونا ضروری نہیں''۔مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک محدث کے راج احمال کو دوسرے کے لئے لازم نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کہ دوسرے کے ہاں بھی یہی احتمال ہی راجح ہو۔

علامه سيوطي أطلقنان (كنز العمال ١/١٠٣) مين لكهام "ترمذي اورابن حجر رينباك نے روایت کیا" اَنَا دَارُ الْحِکُمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا" اس کے بعدامام ترمذی رَطِيْ فرماتے ہیں۔ بیرحدیث غریب ہے۔ ترندی کے ایک نسخہ میں اے منکر لکھا ہے۔ بعض کے ہاں بیر روایت صنابحی کے بغیر ہے۔ ثقات میں سے شریک کے علاوہ کوئی اس کو روایت نہیں كرتا-اوراس باب مين ابن عباس عائب سي بهي روايت مروى ب\_(ترندي١١١١١)

"ابن جریر پڑالشہ کے بقول میرحدیث ہمارے ہاں ہی السند ہے۔ ابن جریر پڑالشہ مزید کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دوعلتیں ہیں جس کی وجہ سے دیگر اہلِ علم کے ہاں یہ یقینا صحیح نه ہوگی۔

بهلى علت توييب كه يه عديث صرف "اسماعيل بن موسى السيدى، مُحَمّد بْنُ عُمَر الرُّومي، شَرِيكُ، سَلَمَه بُنِ كُهَيْلِ، سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَة عَنِ الصَّنابِحِيّ عَنْ عَلِی کی سندے مروی ہے۔ دوسری پیر کہ سلمہ بن کہیل کی نقل کر دہ حدیث محدثین کے ہاں جست تہیں ۔اس روایت کو نبی کریم مالی کی اسے حضرت علی کے علاوہ اور صحابی بھی نقل کرتے

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: ابن جریر الشن کا کلام صحت وسقم اور رُواۃ کی تو ثق اور تفعیف میں اجتهادی اختلاف پرواضح دلالت کرر ہاہے۔

(۱ امام تر نذی بخرانشهٔ جامع تر ندی ۲ رو ۱۳۰ میں حضرت ابی ہر ریرة جوانط کی روایت ''مما بین

الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ قِبْلَةً" (مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے) کے تحت فرماتے ہیں۔ بیروایت ایک سے زائد طرق سے مروی ہے۔ بعض اہل علم نے ابومعشر کے حافظہ کے بارے میں تحفظات کے ہیں۔ ابومعشر کا نام نیج ہے بیہ بوہاشم کے غلام تھے۔ امام بخاری اس کے بارے فرماتے ہیں کہ میں اس سے پچھال نہیں کرتا۔ ہاں اہل علم کواس سے بخاری اس کے بارے فرماتے ہیں کہ میں اس سے پچھال نہیں کرتا۔ ہاں اہل علم کواس سے روایت لیتے دیکھا ہے۔"

مولانا مرحوم فرماتے ہیں بیرعبارت بھی رِجال کی توثیق وتضعیف کے اجتہادی ہونے پرواضح دلالت کرزہی ہے۔

امام ترفدی علل ۱۳۳۱ میں فرماتے ہیں: 'اہل علم نے رِجال کی تفعیف وتوشق میں و ہے اختلاف کیا ہے جیسے دیگر علوم کے ماہرین آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت شعبہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ابوز ہیر کمی ،عبد الملک بن ابی سلیمان حکیم بن جبیر کی تفعیف کی اوران سے روایت ترک کردی ۔ لیکن پھر شعبہ نے ان لوگوں سے حفظ وعدالت میں کم درجہ کے رواۃ سے روایت لی۔ جابر جعفی ،ابراہیم بن مسلم حجر کی ، محمد بن عبید الله میں کم درجہ کے رواۃ سے روایت لی۔ جابر جعفی ،ابراہیم بن مسلم حجر کی ، محمد بن عبید الله العرزی وغیر ہم ضعفاء سے روایت نقل کی ۔ حضرت شعبہ سے کہا گیا کہ آپ عبدالملک بن ابیسلیمان کو چھوڑ کر محمد بن عبیدالله سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل! امام ترفدی کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم ائمہ نے ابوالز ہیر ،عبدالملک اور حکیم بن جبیر کو شبت قرار دیا ہے اوران سے روایت لی ہے۔ (انہوں نے ان کو ثقہ شار کیا ہے ترفدی شریف میں ان کا ذکر موجود ہے )۔

اس کے بعدامام ترفدی برائے: نے ابوالز بیرکی توشق عطاء اور ابوب ختیانی سے قل کی۔ ای طرح سفیان توری سے عبدالملک بن ابی سلیمان کی توشق قل کی۔ علی بن مدین کی کی ۔ ای طرح سفیان توری اور زا کدہ نے حکیم بن جبیر سے روایت کی ہے۔ کی اس میں روایت گئی ہے ہیں کہ توری اور زا کدہ نے حکیم بن جبیر سے روایت کی ہے۔ کی اس میں (روایت مین تحریح بن جبیر ) کوئی حرج نہ جھے "۔ امام ذہبی براللہ نے تذکر قالحفاظ ارا میں لکھا ہے کہ" اس کتاب میں ان اہل علم کا تذکرہ کروں گا جو محدثین ہیں اور ان کے اجتہا و

توثيق وتضعيف كي طرف رجوع كياجا تا ہے۔'

(فا كده: امام ترندى المستنفظ في مايا "حدث المحمد بن يحيى بن عمرو المكى، حدث المستختبانى يقول حدثنى ابوالزبير و ابو المتختبانى يقول حدثنى ابوالزبير و ابو المزبير وابو الزبير قال سفيان بيده، يقبضها" امام ابوليكي المستنفظ فرمات بيلان القان اور حفظ ب-

امام ترندی را الله فی الله میده میده یقبضها) سے ابوالزبیر کے تقد ہونے پر استدلال کیا اور امام احمد را الله فی ایوب ختیانی را الله کے کلام سے یہ ابوالزبیر کی تفعیف اخذ کی ہے۔ اس کی مزید تفصیل فل التاسع کے آخر میں آئے گی)

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں: اس عبارت ہیں بھی وضاحت ہے کہ رِجال ورُواۃ کی توثیق وتضعیف اور احادیث کی تھیج وتضعیف ہیں اختلاف کی گنجائش ہے اور یہ معالمہ اجتہادی ہے کہ کس ایک کے ہاں مجروح ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سب کے ہاں مجروح ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سب کے ہاں مجروح ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سب کے ہاں محروح ہو امام نووی رات ہیں: 'علاء ناقدین کی محروح ہو امام نووی رات ہیں۔ ''علاء ناقدین نے امام سلم پر جرح کی ہے کہ وہ مسلم میں ضعیف راویوں کی ایک جماعت سے روایت لائے ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں ان پرکوئی عیب ہی نہیں۔ اور اس اعتراض کئی جواب ہیں۔ جنہیں ابن صلاح نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ رُواۃ ناقدین ہیں۔ جنہیں ابن صلاح نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ رُواۃ ناقدین کے ہاں ضعیف سے۔ امام سلم رات مقدم ہوتی ہے جب صحیح خابت ہواور سبب بھی مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ جرح اس وقت مقدم ہوتی ہے جب صحیح خابت ہواور سبب جرح بھی بیان کردیا گیا ہووگر نہ جرح مقبول نہ ہوگی۔

حافظ ابن جمر بالنظر نے ہدی الساری کی نویں فصل میں بخاری کے مجروح رُواۃ کے بارے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:" ہرمنصف شخص کے لئے اس بحث میں غوروخوض سے بہلے بیہ جانتا بہتر ہوگا کہ امام بخاری برالنظ کا اصول میں کسی راوی سے روایت لینا دراصل ان کی طرف سے اس راوی کی عدالت، صحت ضبط اور عدم غفلت کا فیصلہ ہے۔ اور جن رواۃ کی طرف سے اس راوی کی عدالت، صحت ضبط اور عدم غفلت کا فیصلہ ہے۔ اور جن رواۃ

# علوم الحديث على حالي الحديث المحالي الحديث المحالية المحا

ے امام بخاری در اللہ نے متابعات، شواہد اور تعالیق میں روایت لی ہے تو یہ سب رُواۃ مدتی کی مفت سے متصف ہیں۔ ہاں ضبط وغیرہ میں ان کے مراتب مختلف ہیں۔ پی اگر ان رواۃ میں سے کوئی ایبا راوی ہوجس پر اہل علم کی طرف سے جرح کی گئی ہو۔ تو وہ جرح امام بخاری کی تعدیل کے مقابل ہوگ ۔ پس سے جرح تب ہی مقبول ہوگی جب نیم مفر ہواور اس بخاری کی تعدیل کے مقابل ہوگ ۔ پس سے جرح تب ہی مقبول ہوگی جب نیم معددو اس بائے کی ہوکہ راوی کی عدالت وضبط میں قادح ہو۔ اس لئے کہ اسباب جرح متعددو متعددو بیں ہے کے حقیقت میں قادح ہیں ہیں''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: اہل علم کی تصریحات اس بارے میں شارسے باہر ہیں پس کی حدیث کی کسی عالم کے ہاں بھی صحیح ہیں کہ دوسرے کے ہاں بھی صحیح ہو۔ اور نہ یہ کہ کسی ایک کے ہاں صعف حدیث دوسرے کے لئے بھی ضروری قرار دیا جائے۔ اس کواچھی طرح سمجھلو۔ و کلا تک فی مِن الْغَافِلِيْنَ. (غفلت سے کام نہلو)

(فا کرہ جمشی بڑالتے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تو یہ سمجھے کہ صرف سمجے حدیث پرعمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور احکام میں ائمہ کی تقلید جھوڑنے والے سمجے ہوں اور وہ تقلید اور اجتہا داور ان کے مانے والوں کی خدمت بیان کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس طرح کے دعووں سے تقلید سے جھٹکارہ ممکن نہیں۔ کیونکہ حدیث میں سمجے اور حسن کا دعویٰ بذات خود تقلید کے بغیر ممکن نہیں اور اس میں حضرات محدثین کی تقلید میں کیا فرق ہوا کیونکہ بذات خود تقلید میں کیا فرق ہوا کیونکہ اس کے بغیر تو صرف شرک اور خدمت میں ہی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطافر مائے۔)



# حدیث کی صحت و تحسین کے متعلق اہم اصول وضوالط

(۱) تدریب الراوی (ص ۳۰) میں مرقوم ہے: ''جب کا نظامطلوبہ کے ساتھاں مدیث سیجے ہے) کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوصاف وشرا نظامطلوبہ کے ساتھاں مدیث کی سند متصل ہے اور ظاہرا سناد کی در شکی کی وجہ سے ہم اس کو قبول کررہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نفس الامر، حقیقت واقعہ میں یہ بات یقینی درجہ کو پہنچ بھی ہے۔ اس لئے کہ ثقدراوی بھی غلطی ونسیان میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ ہاں جن لوگوں نے خبر واحد کے قطعیت کا فائدہ دینے کا فد ہب اختیار کیا ہے ان کواس قاعدے سے اختلاف ہے۔

ای طرح جب'' حیدید فی طبیعیف غیر صبحیح (پیرمذین ضعیف اورغیر صبحیح ) کہاجا تا ہے تو مطلب نہیں ہوتا کہ حقیقت واقعہ میں اس روایت کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ جھوٹا شخص سے اور کثیر الخطاء شخص درست بات کرسکتا ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس قاعدے کے مطابق اگر حدیث ضعیف کی صحت پر قرید قائم ہو بجائے تو وہ قابل احتجاج ہوگی ایسے ہی حدیث سی حی برخلاف کوئی قرید قائم ہو جائے تو اس کوترک کیا جاسکتا ہے۔ فہ کورہ اقتباس سے بہی معلوم ہورہا ہے۔

(۲) علامہ ابن الحکمام (فتح القدیر ار ۱۳۷) میں فرماتے ہیں: '' امام سلم نے صحیح مسلم میں بہت سے مجروح رُواۃ سے روایت لی ہے۔ ای طرح امام بخاری نے بھی متعدد مشکلم فیہ رواۃ سے روایت لی ہے۔ ای طرح امام بخاری نے بھی متعدد مشکلم فیہ رواۃ سے روایت لی ہے۔ تو اس سلسلہ میں وارو مدار اس بات پر ہے کہ رُواۃ میں اہل علم کا اجتہاد مختلف ہے۔ ای طرح شروط میں اختلاف کی وجہ اجتہاد تھی ہے۔ چنا نچے بعض حضر ات

علوم الحديث المحالي من الحديث المحالية المحالية

ایک شرط کا خیال راوی میں ضروری تصور کرتے ہیں جبکہ دیگر اہل علم اس کو معیار نہیں بناتے نیتجیًّا اپنی اپنی شرط کے مطابق رُوا ۃ سے روایت لیتے ہیں۔ یہی حال تضعیف وتوثیق کا ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مجتہداور عامی شخص ان شرائط واوصاف کو اختیار کر لیتا ہے یا

ایسے رادی کو مقبول قرار دیتا ہے جسے اکثر اہل علم ثفتہ قرار دیتے ہوں لیکن مجتہداور ماہر شخص کا

یہ حال نہیں ۔ وہ شرط کے اختیار کرنے میں یا ترک کرنے میں صرف اپنی رائے ہی کو اختیار

کرتا ہے۔''ابن ہمام آخر میں فرماتے ہیں ۔ پس یہ کیسے درست نہ ہو کہ ایک سی حجے السندروایت

کے خلاف ایسا قرینہ پایا جائے جونس الا مرمیں اس کی تضعیف کا موجب ہو۔ اور اس طرح

صن روایت کے لئے ایسا قرینہ آجائے جواس کو درجہ صحت تک لے جائے؟

چنانچہا کا برصحابہ کرام بن اُنڈیم کے عمل سے ہماری اس تشریح کی تائید ہوتی ہے۔ اکابر مرعمل بھی ہیں میں میں

سلف کاعمل بھی اس پر ہے۔

(۳) مجہد جب کی حدیث سے استدلال کر ہے تو بیاس دوایت کی تھے قرار پائے گی۔ "تحریث میں ابن ہام نے بیقاعد فقل کیا ہے۔ (فاکدہ: امام الکوثری رشنے نے پار ہاس کی تصریح فرمائی ہے۔ اورشروط الائمۃ الخمسة کی تعلق میں بھی اس کوذکر کیا ہے۔ ارستا دفرمایا "و معلوم ان الاستدلال المسجتھد بحدیث تصحیح له" (۵۹/۵۲) میں ہے کہ ابوالحن بن حضار فرماتے ہیں: کبھی فقیہ کی حدیث کو ترریب الراوی (۲۵) میں ہے کہ ابوالحن بن حضار فرماتے ہیں: کبھی فقیہ کی حدیث کو تراق آیت یا شریعت کے اصول کے مطابق پاکراس کو سمج قرار دیتا ہے۔ بشرطیکہ اس کی مند میں کوئی گذاب نہ ہو۔ اس طرح وہ اس دوایت کو قبول کرتا ہے اور مل کے لئے کافی مند میں کوئی گذاب نہ ہو۔ اس طرح وہ اس دوایت کو قبول کرتا ہے اور مل کے لئے کافی مند میں کوئی گذاب نہ ہو۔ اس طرح وہ اس دوایت کو قبول کرتا ہے اور مل کے لئے کافی سند میں کوئی گذاب نہ ہو۔ اس طرح وہ اس دوایت کو قبول کرتا ہے اور مل کے لئے کافی سند میں کوئی گذاب نہ ہو۔ اس طرح وہ اس دوایت کو قبول کرتا ہے اور میں کرتا ہے اور کرتا ہے اور میں کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے

، مردم فرماتے ہیں: اس اقتباس کے بعد امام سیوطی برطنے کی تشری سے یہ مولا تا مرحوم فرماتے ہیں: اس اقتباس کے بعد امام سیوطی برطنے کی تشریح سے ماصل ہوتا ہے کہ یہ سیح لغیر ہ ہوتی ہے۔ لذا تہ ہمیں ہوتی۔ ایس جمر برانے نے التلوجی المتحبید (۱۸۰۱-۱۳۳/۲۰) میں ایک حدیث جس ابن حجر برانے نے التلوجی المتحبید (۱۸۰۱-۱۳۳/۲۰) میں ایک حدیث جس

پر بیپی نے اعتراض کیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس حدیث سے امام احمد ، ابن المنذر نے استدلال کیا ہے۔ اور یہ یقیناً ان کے ہاں صحت کی دلیل ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: یہ معاملہ صرف ابن المنذ راورامام احمد بھلانے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مجتہد کا کسی روایت پر جزم کرنا اس کے ہاں اس کی صحت کی دلیل ہوگا۔ اچھی طرح سمجھلو۔

حافظ ابن الجوزی سے نصب الرابه (۱۳۷۲) میں منقول ہے کہ جب محدث کوئی حدیث کوئی صدیث لائے اور امام اس سے استدلال کرے تو پھر کسی (صحیح) دل میں اس روایت کی صحت کے علاوہ خیال ہی نہیں جاتا۔ حافظ ابن حجر رُٹراللہ کے ۱۲۲۲۲ میں تحریر کیا ''اس حدیث کی تیجر ترکیا ہی جاور اس کومتدل بھی بنایا ہے۔

(فاكدو: الى مرادوه حديث م جس كوامام محمد بطلق في صحابة سي مرادوه حديث م جس كوامام محمد بطلق في المحمد المح

امام ابن ہمام رشائنہ اپی شخ میں اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں "فیان سجد علی کو رعما قبہ او فاضل تو بہ جاز" یہ سکلہ پر بہت کا حادیث شاہد ہیں ان میں سے بعض ضعیف ہیں۔ امام صاحب رشائنہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں سے اگر بعض متعکم فیہ ہیں تو دوسری بعض ان کو تقویت دیتی ہیں اور اگر ساری کی ساری ہی ضعیف ہوں توحس کے درجہ میں ہوں گی کیونکہ اس کے طرق متعدد اور کثیر ہیں۔

اوراس کے جواز پر ہماری ذکر کردہ وجوہ کے علاوہ بھی روایت کی گئی ہیں۔امام حسن بھری بڑاللہ صحابہ کرام جون نی گئی ہیں۔امام جون بھری بڑاللہ صحابہ کرام جون نی گئی ہے جون کیا ہے وہ اس مسئلہ میں کھایت کرتا ہے۔اس پرامام بخاری بڑاللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے (۱/۲۱۳) حسن بھری بڑاللہ فرماتے ہیں ''کان المقوم یسسجدون علی العمامة و العلنسوة'' اس طرح کی روایات ہے مرفوعات کا گمان توکی ہوتا ہے،اس لیے بیضعیف نہیں ہے۔

علوم الحديث المستحدث المستحدث

مولانا فرماتے ہیں کہ اس اصول کے مطابق امام محمد وامام طحاوی جس حدیث ہے استدلال کریں گے وہ ان کے ہال سیح ہوگی۔ کیونکہ دونوں حضرات محدثین اور مجتہدین میں شار ہوتے ہیں۔

محقق ابن الهمام فتح القدير الرا٢ ميں فرماتے ہيں اگر ضعف عديث کے لئے سعت کا قرينہ آجائے تو اسے سے قرار ديا جائے گا۔ مزيد فرماتے ہيں (۱۸۵۷) معترض کوت ہے کہ وہ يوں کہ ضعف وصحت کا تعلق تو ظاہر روايہ سے ہے۔ پس نفس الامر ميں ظاہر کے بر ظاف بھی حکم لگ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال بیدی کہ غشل الإنساء بوگوئے الکیلب بر ظاف بھی حکم لگ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال بیدی کہ غشل الإنساء بوگوئے الکیلب کے کا جھوٹا برتن دھونا ) تین مرتبہ ہونے کی روایت ضعف ہے۔ لیکن سات مرتبہ دھونے کی روایت ضعف ہے۔ لیکن سات مرتبہ دھونے کی روایت ضعف کا نجار ہوجا تا ہے۔

ابن هام مزید لکھتے ہیں (فتح القدیرار ۱۴) حاصل کلام یہ ہے کہ بھی غیر مرفوع روایت، مرفوع پر، اور بھی مرفوع مرجوح، مرفوع رانح پر قرائن کی فوقیت کی وجہ ہے مقدم ہوگ۔

(۳) اگرعلاء امت کسی روایت کوتلقی بالقبول کا درجه دین، تو وه مقبول ہوگ ہے بھلے اس کی سند نہ ہو۔ حافظ ابن عبد البر' الاستذکار' میں حدیث البحر (هُ وَ السطَّهُوْدُ مَاءُ هُ) (سمندرکا بانی پاک ہے) کی تصحیح امام بخاری بڑائے، نے قال کرنے کے بعد (بخاری سے بیقیجے ترفدی بانی پاک ہے) کی فرماتے ہیں۔ علاء حدیث اس حدیث کی سند کی صحت کے قائل نہیں۔ لیکن یہ حدیث میرے ہاں صحیح ہے۔ کیونکہ علاء نے استے لقی سے نواز ا ہے۔ (تدریب ص ۲۵)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: قبولیت قولاً بھی ہوتی ہے اور عملاً بھی۔ چنانچہ ابن ہام نے (فتح القدیرار ۲۱۷) میں امام ترندی کے قول (اَلُعَمَلُ عَلَیْهِ عِتْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ) (کہ اہل علم کاعمل ای پر ہے) کے بعد فرمایا: حدیث پرعمل حدیث کی صحت کا مقتضی ہے اگرچہ بعض خاص طریق سے بیروایت ضعیف قرار پاتی ہے۔

علامه سيوطى أملك تعقبات (ص١٢) مين فرمات بين - جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ

علوم الحديث المحالية المحالية

غَنْ عُذُرٍ عُذُرٍ کَتِحْ تَجُ المام تر ذری بِطُلْنَهُ نے کی ہے۔ اور فر مایا کہ 'حسین کوامام احمد وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اہل علم نے اس بھل کیا ہے۔ ' امام سیوطی بطلننہ فر ماتے ہیں کہ ' امام تر ذری بطلنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اہل علم کے اخذ و ممل سے ضعیف روایت کی سند غیر تقویت بہنچی ہے۔ اور یہی بات بہت سے اہل علم سے منقول ہے اگر چہروایت کی سند غیر معتدی کیوں نہو۔''

تعقبات ص ۱۳ بی میں مرقوم ہے۔''امام تر مذی بڑالنے کے بقول ، ابن المبارک وغیرہ علاء صلاۃ التبیع کے قائل ہیں اوراس کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔ بیہ قی بڑالتے فرماتے ہیں: ابن المبارک صلاۃ التبیع بڑھا کرتے۔ اور صلحاء نے اس کوایک دوسرے سے سیکھا ہے اور اس عمل سے حدیث مرفوع کو تقویت بہنچتی ہے۔''

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ ہم حنفیہ کے ہاں معاملہ قبولیت روایت سے بھی بڑھ کر تواتر تک پہنچا ہے اور بیروایت جے امت تلقی بالقبول سے نواز ہے ،معنا متواتر ہوتی ہے۔ چنانچہ بصاص نے (احکام القرآن الا ۱۸۲۳)" طکلاق الا مَدِ فِینت ان وَعِدَّتُها حَیْثَتُ ان وَعِدَّتُها کہ امت حَیْثَتُ ان رباندی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدت دو چیش ہے ) کے متعلق لکھا کہ امت نے ان دونوں حدیثوں کو قبولیت دی ہے ، اگر چہ ان کا ابنادی مرتبہ یہ ہے کہ بین جرواحد ہیں۔ لیکن قبولیت کی وجہ سے بیتواتر کے درجہ میں آگئی ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی فرہب

ہے کہ تلقی بالقبول سے خبروا حدمتوا تر کے برابرا ّ جاتی ہے''۔ دی صحبح میں میں مسل میں بر سے سے سے مصحبے

(۵) محیح حدیث صرف بخاری دسلم میں نہیں بلکہ دیگر کتب میں بھی محیح روایات موجود ہیں۔
تدریب الرادی ص ۲۸ میں ہے ' شیخین نے صحیحین میں احادیث صحاح کا استیعاب نہیں
کیا ، اور نہ بیان کی شرط ہے خود بخاری براٹ فرماتے ہیں کہ جامع میں ہرروایت صحیح ہادر
بہت میں صحاح کو طوالت کے خوف ہے میں نے ترک کردیا ہے۔' امام مسلم براٹ فرماتے
ہیں کہ ہرسی حدیث میں نے مسلم شریف میں جمع نہیں کی ، بلکہ صرف ان روایات کولیا ہے
جن کی صحت پراہل علم کا جماع ہے۔ مرادامام مسلم براٹ کی ہے کہ حدیث میں عصیح کی اجماع

شرائط کالحاظ انہوں نے کیا ہے۔ اگر چہ بعض اہل علم کے ہاں بعض روایات میں ان شرائط کا اجتماع نہیں ہوسکا۔ یہ قول امام ابن صلاح نے اختیار کیا ہے۔

اورامام نووی نے امام سلم را اللہ کے مذکوررہ قول کی تشریح یوں کی کے مسلم میں صرف وی روایات ہیں جن کے تفدراو بول نے سندا اور متنا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ بھی رُواۃ نے ایک جیسی سنداور ایک ہی متن بیان کیا ہے۔ توالی احادیث کی تخریخ امام سلم نے کی ہے۔ امام سلم را اللہ کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایسے رُواۃ کی احادیث کی ہیں کہ جن کی توثیق براجماع ہو چکا ہے، اور ان کی توثیق برکسی کو اختلاف نہیں۔

امامسلم برالت کے ہاں استیعاب کے کی شرط نہ ہونے پر ابن صلاح نے یہ دلیل دی ہے کہ امامسلم برالت سے حضرت ابو ہر یہ می روایت فیا ذا قرآ فانیصیو آپ نے اس کی بابت دریا دنت کیا گیا کہ وہ سے جے ج فر مایا: ہاں! وہ میرے ہاں سے جے بہ پوچھا گیا کہ پھر آپ نے اس کی تخریخ میں کیوں نہ کی ؟ تو انہوں نے جواب میں وہی بات ارشا دفر مائی جو گزر چکی۔ تخریخ مسلم میں کیوں نہ کی ؟ تو انہوں نے جواب میں وہی بات ارشا دفر مائی جو گزر چکی۔ (فاکدہ علامہ ابن امیر رائے ہے اپنی کتاب "التقریر و التحبیر فی شرح کتاب التحریر" میں ملامہ کمال بن ہام کی تائید فر مائی ہے۔ پھر فر مایا ''کہ مناسب ہے التحریر " مسلم میں علامہ کمال بن ہام کی تائید فر مائی ہے۔ پھر فر مایا ''کہ مناسب ہے کہ سے میں کے علاوہ کی صحت ان دونوں کے بعد کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے نہ کہ متقد مین بیرائے تھی ،اس لیے کہ بھی ایک بات اپنے ظہور کے با وجود بھی بھی بعض لوگوں برخفی رہ کئی ہے ، اور خلط ملط ہو سکتی ہے۔

امام الكوثرى مُثلِثَهُ نے "شروط الائمه المحمسه" پِتعلِق مِيس ابن امير مُثلِقة كعبارت نقل كرنے كے بعد لكھا ہے۔ (حازى ٥٩)

حضرات شیخین اور اصحاب سنن کوحفاظ حدیث کے ہم عصر لوگوں میں ہیں اور بیہ حضرات تو فقہ الاسلامی کی تدوین کے بعد آئے ہیں، انہوں نے اقسام حدیث سے برتا تھا کیونکہ ائمہ مجتھدین کے پاس تو بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ تھا اور ان کے سامنے مرفوع، موتوف اور مرسل اور صحابہ کرام دُونائی کے فقاو کی جات تھے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: پس ثابت ہوا کہ غیر صحیحین میں موجود صحیح روایت سے صحیحین میں موجود صحیح روایت سے صحیحین میں موجود روایت کامعارضہ کیا جاسکتا ہے۔

ابن ہمام فتح القدیر (ارساس) میں فرماتے ہیں: ''جب دو حدیثیں نفس صحت میں مشترک ہوں تو ایک کا بخاری شریف میں آ جا نا اس کی تقدیم کوسٹرم نہیں ، بلکہ اب ترجیح خاری خارج سے لی جائے گی۔ رہا یہ قول کہ سیجین کوغیر سیجین پرترجیح دی جائے گی۔ پھر بخاری خارج سے لی جائے گی۔ رہا یہ قول کہ سیجین کوغیر سیجین پرترجیح دی جائے گی۔ پھر مسلم پھر جو دونوں کی شرطوں کے مطابق ہو پھر وہ جو کسی ایک کی شرط کے مطابق ، توبیعین شرکم ہے، اس کی پیروی کرنا اس کوسلیم کرنا درست ہی نہیں۔ اس لئے کہ سیجین کی اصحبت کا تعلق ان کی اختیار کر دہ شرائط سے ہے۔ پس اگر وہی شرائط کی ایک روایت میں موجود ہوں جو سیجین کو ترجیح و بینا بھلا تھکم کیوں شر ہوگا؟ جو سیجین کی روایت میں نہ ہو۔ تو اس صورت میں سیجین کو ترجیح و بینا بھلا تھکم کیوں شر ہوگا؟ اجتماع ہو چکا ہے بیتی بات نہیں۔ معاملہ اس کے برخلاف بھی ہوسکتا ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ، اگر صحیحین کی روایات کی اصحیت تسلیم بھی کرلی جائے، سب بھی معارضہ کے وقت اس پہلو کی طرف التفات بھی نہ ہوگا ، کیونکہ جب فریقین گواہ قائم کردیں اوران میں سے ایک کے گواہ زیادہ متقی ہوں تو اس زیادتی کی وجہ سے دوسرے کے متقی اور عادل گواہ قابل رنہیں ہوتے۔ بلکہ ترجیح خارج سے ڈھونڈی جاتی ہے۔

ای طرح یہی جان لیں کہ سیمین کی ترجے یا بخاری کی مسلم پرتر تیے اجمالی اور مجموی طور پر ہے ۔ تفصیلی اور ہر ہر حدیث کی فوقیت کے لحاظ سے نہیں ۔ امام سیوطی بڑائی نے طور پر ہے ۔ تفصیلی اور ہر ہر حدیث کی فوقیت کے لحاظ سے نہیں ۔ امام سیوطی بڑائی نے (تدریب ۱۵) میں تصریح کی ہے، فرماتے ہیں'' بھی اس طرح ہوتا ہے کہ صحیحین میں ایک حدیث مشہور ہوتی ہے، یا پھراضی حدیث غریب ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں مسلم وغیرہ میں حدیث مشہور ہوتی ہے، یا پھراضی الاسانید سے روایت آ جاتی ہے تو اب ترجی صحیحین کی روایت کو نہ ہوگی۔ رہا صحیحین کی غیر صحیحین پرترجی کا ضابط تو یہ جمالی طور پر ہے۔ زرکشی بڑائی نے تصریح کی ہے کہ بخاری کو مسلم پر فی الجملہ ترجیح ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی ایک ایک حدیث مسلم کی ہر حدیث بر مسلم کی ہر حدیث بر مسلم پر فی الجملہ ترجیح ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی ایک ایک حدیث مسلم کی ہر حدیث ب

تدریب ص ۲۷ میں مرقوم ہے: ''حاکم مدخل (ص ۱۲،۱۱) میں رقمطراز ہیں کہ حدیث کی دس سمیں ہیں پانچ متفقہ طور پر مقبول ہیں اور پانچ میں اختلاف ہے۔ چنانچ پانچویں انہوں نے یہ بیان کی کہ اہل علم کی ایک جماعت اپنے آباء واجداد سے روایت نقل کرتی ہے۔ جیسے عَمرُ و بُنُ شُعَیْب عَنْ آبیدِ عَنْ جَدِّه، بَهْزُ بُنُ حَرِیْم عَنْ آبیدِ عَنْ آبیدِ عَنْ جَدِّه، بَهْزُ بُنُ حَرِیْم عَنْ آبیدِ عَنْ آبید مِنْ آبید مِنْ آبید مِنْ آبید میں آ

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیدولیل ہے کہ غیر صحیحین آمین بھی صحیح روایات موجود ہیں۔

(۲) علامہ سیوطی رسم النے جمع الجوامع کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ' ہماری کتاب میں خے بخاری مسلم، حسب ابن حبان، کئے متدرک حاکم، ض ضیاء مقدی کی مختارہ کی علامت ہے۔ ان کتب میں موجود روایات سب صحیح ہیں ان کی طرف نبیت کرناصحت حدیث کی علامت ہوگی۔ ہاں متدرک کے بچھ حصہ پر تعقبات ہیں ان پر تنبیہ کروں گا

ای طرح موطاامام مالک، ابن خزیمه، ابوعوانة ، ابن السکن، امنتفیٰ اور متخرجات کی روایات بھی صحیح ہیں۔ پس ان کی طرف حدیث کی نسبت دراصل صحتِ حدیث کی علامت ہے۔ اور منداحمہ کی روایات تمامی مقبول ہیں۔ اس کی ضعیف روایات بھی حسن کے قریب ہیں' (کنز العمال ارس)

(فاکدہ بھٹی کتاب علامہ عبدالفتاح ابوغدہ نے یہاں حاشیہ میں نقل کیا کہ متخرب ابوعدہ وغیرہ کی روایات میں ضعیف وموقو ف روایات بھی ہیں۔ بہر حال اساعیلی کی کتاب اس میں متقل زائد احادیث نہیں ہیں۔ صرف متون کے اندر قدرے زیادتی ہے۔ اور روات کے احوال پر ان کی صحت کا دار و مدار ہے۔ امام زہری اطلقہ کے ساتھیوں کے چند

طرق سے امام بخاری پڑائنے۔ نے بھی بعض احادیث کی تخریج کی ہے، مؤلف ابن صلاح نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب متخرجات نے حضرات شیخین کے بعینہ الفا ظفل کرنے کا التزام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بخاری و مسلم سے روایات کو نہیں لیا۔ لہذا اس صورت حال کے پیش نظر صحیحین کی روایات اور اصحاب متخرجات کے رواۃ کی زیادتی میں اس وقت اسک توقف لازم ہے جب تک کہ اس زیادتی میں قائم کردہ شرائط کی صحت واضح نہ ہو جائے۔ مثلاً جب امام بخاری پڑائنے نے ایک روایت علی بن مدئی سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے زھری سے حدیث نقل کی۔ اور اساعیلی نے ایک روایت اپنے مشائخ نے نقل کی۔ انہوں نے زھری سے حدیث نقل کی۔ اور اساعیلی خواید بن مسلم سے انہوں نے اوزائی سے انہوں نے اوزائی سے انہوں نے دوری پر مشمل ہے لہذا کی حدیث سے زیادتی پر مشمل ہے لہذا کی حدیث این عیمنہ کی حدیث سے زیادتی پر مشمل ہے لہذا کہ حدیث این عیمنہ کی حدیث سے زیادتی پر تصری نے میں موقوف رہے گی جب تک کہ دلید کی اوزائی سے ساعت پر تصری نے مل جائے۔ اس لیے کہ ولید بن مسلم مدل ہے۔ )

تدریب الراوی (م ۵۵-۵۷) میں ہے۔ '' متخرج اساعیل، برقانی، ابی ام غطر بنی، ابی عبداللہ بن البی ابو کر بن مردوبیادر مسلم پرکی گئی متخرجات بعنی ابو کوان، ابو جعفر بن جدان، ابی بکر جوزتی، ابی حامیشار کی ابی الولید حمان بن محمدالقرشی، ابی بکر محمد بن رجاء نیسا پوری، ابی بکر جوزتی، ابی حامیشار کی ابی الولید حمان بن محمدالقرشی، ابی عمران، موئی بن عباس جوینی، ابی نفر طوسی، ابی سعید بن ابی عثان، اور ابی نفیم اصفهانی، ابوعبدالله بن الاخرم، ابوذر هروی، ابومحمد خلال، ابوعلی ماسر جسی ابومسعود سلیمان بن ابر ابیم اصبهانی ابو بکریز دی کی بخاری و مسلم دونوں پر علیحد و علیحد و متخرج جات اور ابو بکر بن عبدان شیرازی کی متخرج جو دونوں پر بی ہے ان سب متخرجات کے دو فائدے ہیں۔ عبدان شیرازی کی متخرج جو دونوں پر بی ہے ان سب متخرجات کے دو فائدے ہیں۔ اسند عالی کا فائدہ ۲ سے احادیث کی تعداد میں اضافیہ کیونکہ ان کتب خدکور و میں صحبحین کی اسانید بی ہیں''

تدریب (ص۵۱-۵۲) میں ہی مرقوم ہے کہ'' حافظ ابوعبد اللہ حاکم نے اپی کتاب المت درک میں صرف صحیحین کی اسانید و شروط کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان میں ہے کی ایک کا علوم الحديث المحالي الحجالي المحالي ال

شرط کے مطابق بھی روایت ملی تو وہ بھی لائے ،اسی طرح ان کی شرا لط کے علاوہ بھی اگر صحح میں اور پھر مدینے ملی تواس کو بھی لے آئے ہیں۔ بھی بھی ایسی روایت بھی لائے ہیں جو سے نہیں اور پھر اس پر عبیہ بھی کر دیتے ہیں۔ حاکم تصحیح روایات میں متماہل ہیں۔ امام ذہبی رشائنہ نے متدرک کی تلخیص کی ہے۔ اور بہت سے مقامات پر تعقب کرتے ہوئے احادیث کے ضعف و نکارت کو ٹابت کیا ہے اور ایک جزء جس میں تقریباً • اروایات ہیں جمع کر کے ان پر موضوع کا تھم بھی لگایا ہے۔ پس اگرامام حاکم کی حدیث کی تصحیح کریں۔ اور دیگراہل علم اس پر موضوع کا تھم بھی لگایا ہے۔ پس اگرامام حاکم کی حدیث کی تصحیح کریں۔ اور دیگراہل علم اس روایت کی تصحیح قضعیف نہ کریں، تو ہم اس پر حسن کا تھم لگائیں گے، ہاں اگرایی وجہ سامنے روایت کی تھی وضعیف نہ کریں، تو ہم اس پر حسن کا تھم لگائیں گے، ہاں اگرایی وجہ سامنے آئے کہ موجب ضعیف ہوتو ضعیف قرار دیں گے،

(فاکدہ:ف ما صحه الحاکم ..... النع اس کوابن صلاح نے اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے اور امام نووی را اللہ نے تقریب میں اس کی موافقت کی ہے اور امام سیوطی را اللہ نے تدریب میں اس کی موافقت کی ہے اور امام سیوطی را اللہ کے تفصیل بر تتبع میں اس پر اعتراض کیا ہے بدر بن جماعة نے کہا ہے کہ ان میں سے ہرایک کی تفصیل بر تتبع کی ضرورت ہے جو کہ حسن ، میں اور ضعیف کے حال کے مناسب ہو۔ اور عراقی نے بھی اس کی موافقت کی ہے ، ابن صالح ان برحسن کا تھم لگایا ہے۔)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: امام ذہبی اللہ کے متدرک پراضافات واستدراکات سے ہم مطمئن ہیں۔ جسے انہوں نے جاموشی کی ہتو وہ گئے ہاور جس سے انہوں نے خاموشی کی ہتو وہ گزشتہ اقتباس کے مطابق اور ابن صلاح کے قول کے مطابق حسن ہوگ۔ چنا نچہ علامہ عزیزی جامع صغیر کی شرح میں امام ذہبی اللہ کے اس طرز وصلیع سے استدلال کرتے نظر آتے ہیں۔

ای طرح شیخ احادیث امام نسائی بران کی کمیتی میں بھی ہیں جو ہندو بیرون ہند میں متعداول ہے۔ امام نسائی بران کے شاگرد راوی محمد بن معاویہ بران کہ جی جی کہ امام نسائی بران کے شاگرد راوی محمد بن معاویہ بران کے نسان کمران کی نسان کمران کی ساری سیخ ہے ہاں بعض احادیث معلول ہیں مگران کی ملت بیان نہیں کی می ۔اورسنن کمرای سے متخب میں ساری سیخ ہے '(زھرالر بی ارم) ، ملت بیان نہیں کی می ۔اورسنن کمرای سے متخب میں ساری سیخ ہے' (زھرالر بی ارم) ،

حافظ ابن حجر پڑالشہ فرماتے ہیں:''سنن نسائی پر ابوعلی نیسا پوری، ابواحمہ بن عدی، ابواحم، ابن مندہ، عبدالغنی بن سعید، ابویعلی الخلیلی، ابوعلی بن ابواحلی بن مندہ، عبدالغنی بن سعید، ابویعلی الخلیلی، ابوعلی بن السکن اور ابو بکر الخطیب بغدادی نے صحیح کا اطلاق کیا ہے اور اسے سے گردانا ہے''

علامہ سندھی (حاشیہ سندھی ار۵) میں رقم طراز ہیں کہ''سنن نسائی کو جو سی کے کہنامشہور ہے۔ نسائی سندھی ار۵) میں حسن روایات پر سیح کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نسائی میں ضعیف روایات بہت کم ہیں۔ اگر کسی باب میں ضحیح روایت نہ ہوتو ضعیف کو لاتے ہیں۔ اگر کسی باب میں ضحیح روایت نہ ہوتو ضعیف کو لاتے ہیں۔ ایسی روایات کو حسن کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔ امام نسائی رطانشہ وامام ابوداود رطانشہ کے ہاں ضعیف روایت قیاس سے اُولی ہے''

(2) جب کوئی روایت مختلف فیہ ہو کہ بعض تو تصحیح و تحسین کررہے ہوں اور بعض تضعیف تو یہ حسن شار کی جائے گی، ای طرح اگر راوی مختلف فیہ ہو، بعض کے ہاں ثقنہ اور بعض کے ہاں ضعیف ہوتو اس صورت میں یہ حسن الحدیث ہوگا۔

تدریب الرادی ص ۱۹ میں ہے کہ 'حسن کے جیجے ہی کی طرح کی مراتب ہیں۔امام ۔ ذہبی فرماتے ہیں۔اعلیٰ مرتبہ صن کا بیا سانید ہیں بھٹو بن کو کیٹم عَنْ اَبِیْدِ عَنْ جَدِّہ اور عَنْ مُرات ہیں۔اعلیٰ مرتبہ عَنْ اَبِیْدِ عَنْ جَدِّہ ، اِبْنُ اِسْحَاق عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ شُعَیْب عَنْ اَبِیْدِ عَنْ جَدِّه ، اِبْنُ اِسْحَاق عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِبْرَاهِیْمَ التَّیْمِیّ وَغِیرہ۔انہیں جُج بھی گردانا گیا ہے۔لیکن میچ کے ادنیٰ مراتب میں ہیں۔ان اساد کے بعد صن کا ایک درجہ ،اس درجہ ہے کم وہ اساد ہیں جن کی تحسین وتضعیف میں اختلاف ہے۔جیے حادث بن عبداللہ عاصم بن ضمر ہ اور حجاج بن ارطاۃ وغیرهم''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں، انہی آخری طبقہ کے لوگوں کی مثال میں محمد بن ابی لیا،
حسن بن عمارہ ، شریک قاضی ، شہر بن حوشب وغیرهم بہت سے رواق حدیث ہیں جن کی تو بُت و تضعیف میں اختلاف ہے۔ امام ذہبی را اللہ کے مقولہ فدکورہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور امام ذہبی زائن وہ ہیں جونفدر جال میں استقر اعتام کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ امام ذہبی را نظر ماتے ہیں کہ علماء جرح کی ضعیف کی ثقابت اور ثقہ کی تضعیف پر متعق نہیں ہوئے۔

اورای وجہ سے امام نسائی رِطُنْتُ کا مسلک بیہ ہے کہ صرف وہی رُواۃ متر وک ہوں گے جن کے جن ک

علامہ منذری ترغیب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں اگر ایک حدیث کے رواۃ ثقہ ہوں اور ان میں بعض کی ثقابت مختلف فیہ ہوگی ، تووہ سند حسن کہلائے گی یام سنتے ہے۔ اور کہ بنائی ہوں اور ان میں بعض کی ثقابت مختلف فیہ ہوگی ، تووہ سند حسن کہلائے گی یام سنتقل کو بارے میں ایک مستقل باب باندھا اور اس میں محمد بن اسحاق کو حسن الحدیث قرار دیا۔ امام زیلعی المستقل بن طلق عن اب یہ بارے میں ابن القطان سے قل کرتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف فیہ ہے۔ بن طلق عن اب ہے کہ اس کو حسن کہا جائے اور اس کی صحت کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

زیلمی رشان نے مزید لکھا کہ حافظ ابن دقیق العید اُلا ذَنانِ مِنَ السَّانِ کے تحت فرماتے ہیں: یہ دو وجوں سے معلول ہے۔ (۱) اس میں شہر بن حوشب رادی ہے۔ (۲) یہ بیتی مرفوع نہیں لیکن شہر کی امام احمد ، یجی ، عجل اور یعقوب بن شیبہ نے توثیق کی ہے۔

اور سنان بن ربیعہ کی روایت بخاری نے بھی لی ہے۔اس کی کمزوری کے باوجود ابن عدی نے لاباً س بہکہا،ابن معین نے کیٹ س بِالْقُوِیِّ کہا،خلاصہ کلام بیہ کہ سے صدیث مارے ہاں حسن ہے۔

عاشی ابودا و دمی مرقوم ہے کہ ''اِفْبِالُوا ذَوِی الْهَیْآتِ عَشَرَ اِتِهِمْ اِلَّا الْحُدُودَ ''
کا ٹاران احادیث میں ہے۔ جنہیں حافظ سراج الدین قزوین نے مصابح کی موضوعات قرار دیا ہے۔ ابن عدی کے بقول، یہ روایت صرف عبدالملک ہی روایت کرتا ہے۔ ابندا یہ منکر ہوئی۔ علامہ منذری بڑات نے اس کی تضعیف کی ہے۔ لیکن صلاح الدین العلائی کے بقول امام نمائی بڑات نے اس کو لا بھی ہے کہا ہے اور ابن حبان نے اس کی تو یقی ہے۔ بھی اس کی تو یقی کے بہت ہی اس کی تو یقی کے بھی اس کی تو یقی کے بہت ہی سے کہا ہے اور ابن حبان نے اس کی تو یقی کے بیا ہے کہا ہے اور ابن حبان کے اس کی تو یقی کی ہے۔ بھی اس کی تو یقی کے کر رہے ہیں۔ کی کی کہ میں میں می متروک راوی کونہیں لائے ، اور نہ ہی کوئی مشر کی کونکہ دامام نمائی بڑات کی کرا ہے ہیں۔ کی کونکہ دامام نمائی بڑات کی کتاب میں کسی متروک راوی کونہیں لائے ، اور نہ ہی کوئی مشر

روایت لائے ہیںاور نہدائی روایت''

امام سیوطی تعقبات میں حضرت عائشہ ڈھائیا کی مرفوع روایت لا یکنیفی لِقَوْم فِیہِم آبُولِ کُولِ اَنْ یَامُہُم غَیْرہ و (جس قوم میں ابو بحر ڈھائی موجود ہوں اس کی امامت کے لاکن ابو بحر ڈھائی کے سواکو کی نہیں ) کے سلسلہ میں ابن جوزی پر نفتر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نفتر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نفتر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نفتر کی نے ہو اور متروک جولکھا ابن جوزی نے میں اور احمد بن بشیر کی روایت سے درست نہیں۔ اس حدیث کی تخری کرنے کی ہے۔ احمد بن بشیر کی روایت سے بخاری نے بھی استدلال کیا ہے اکثر علاء نے اس کی توثیق کی ہے۔ وارتطنی نے اگر چہ خاری نے بھی استدلال کیا ہے اکثر علاء نے اس کی توثیق کی ہے۔ وارتطنی نے اگر چہ ضعیف کہا ہے کی نے بیٹی معتبر مانا ہے۔ اور عیسی بن میمون کو جماد نے تفہ قر اردیا ہے۔ یکی نے بیٹی کہا لا بہ اُس بِہ ۔ اگر چِیمَادو کی کے علاوہ حضرات نے اس کی تضعیف کی ہے۔ لیکن میمم بالکذ بنہیں ۔ پس صد نیث حسن ہوگی ''

حافظ ابن حجر را الله نے تہذیب العہذیب میں لیٹ بن سعد کے کا تب عبد اللہ بن صالح کے بارے کوئی اللہ علی صالح کے بارے کوئی اللہ علی اللہ کے بارے کوئی اللہ بات نابت نہیں ہوئی جس سے میسا قط الاعتبار ہو۔ ہاں مختلف فیہ ضرور ہے۔ بس اس کی روایت حسن ہوگی'

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہان ساری عبارات سے بیہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے

علوم الحديث المحالة على الحالة المحالة المحالة

روی کی حدیث میں ہوگی۔اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو مزید دلائل بھی ہم لے ہے۔ ہوتا تو مزید دلائل بھی ہم لے ہے۔ ہوتا دریہ بات کتب رجال، کتب علل کا مطالعہ کرنے والے علماء پر بالکل مخفی ہیں ہے۔ (۸) حدیث حسن اگر چہا ہے مقام و مرتبہ میں حدیث محج سے کم تر ہے لیکن قابل احتجاج ہونے میں یہ بھی صحیح ہی کی طرح ہے۔اس وجہ سے امام حاکم ، ابن حبان ، ابن خزیمہ نے حسن وصحیح کی مرتبہ سے کم حسن وصحیح کے مرتبہ سے کم حسن وصحیح کے مرتبہ سے کم حسن وصحیح کے مرتبہ سے کم دانا ہے۔ حالانکہ یہ حضرات تھرت کو کرتے ہیں کہ حسن صحیح کے مرتبہ سے کم دن ریب الراوی ص ۹۱)

حافظ شرح نخبہ (ص۳۳) میں فرماتے ہیں:''حسن لذاتہ قابل احتجاج ہونے میں صحیح کی طرح صدن کے بھی صحیح کی طرح مراتب ہیں'' مراتب ہیں''

(۹) اگر حدیث حسن لذاتہ کے ایک سے زائد طرق ہوں توبیہ حسن سے بچے کے درجہ تک آجاتی ہے اس کی تصریح کے درجہ تک آجاتی ہے اس کی تصریح کندریب الراوی ص۳۰ اور شرح نخبۃ الفکر ص۳۳ میں ہے۔

(۱۰) عدیث ضعیف کے اگر دوطرق ہو جائیں تو یک درجہ حسن تک پہنچ جائے گی۔اور قابل احتجاج ہوگی۔اس علی الاطلاق نہ مجھ لیا جائے۔

تدریب الرادی ص ۱۹ میں ہے "جس حدیث کے دوطریق ہوں، اس سے استدلال کرنا کوئی نئی بات نہیں (بیدوطریق بھی ایسے ہوں کہ اگران کے علیحدہ علیحدہ طریق دیکھے جائیں تو یہ مقبول نہ ہوں) جیسے مرسل روایت کی دوسری سند مند آجائے۔ یا دوسری سند سے بھی ایک اور مرسل اس روایت کی تائید کردے، اس طرح مزید بیاکھا ہے کہ اگر کسی روایت کا ضعف دوسرے طریق موایت کی وجہ سے ہوتو بیضعف دوسرے طریق موایت کا ضعف دوسرے طریق سے ذائل ہوجائے گا۔ روایت درجہ حسن تک آئینے گی۔ اگرچہ حسن لذاتہ سے کم ہوگئ

شرن نخبیس ہے کہ'اگرسیّے کی المحفظ رادی کی متابعت کوئی ایباراوی کردِ ہے جوال کے برابریااس سے فائق مرتبہ کا ہو ( کم نہ ہو ) ای طرح مختلط راوی مستور، مرسل روایت ، اور مدلس روایت کا جب متابع مل جائے گا تو پھر بیرروایات حسن لغیرہ بن جائیں

گ\_مئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کی روایت کے محفوظ ہونے اور غیر محفوظ ہونے کا احتمال تھا، پس جب دوروایات ایک جیسی آئیں، تو اس احتمال کوتر جیے ہوگ کہ روایت محفوظ ہے۔ تو بیروایت درجہ تو لیت کو پہنچ گئے۔ واللہ اعلم''

ما ثبت بالنة كے مؤلف حافظ عراقی سے لل کرتے ہیں کہ ' بیہ بی کی کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حدیث توسعۃ (دس محرم کو وسعت رزق سے متعلق حدیث) ابن حبان کے علاوہ بھی اہل علم کی رائے کے مطابق حسن ہے کیونکہ بیر وایت صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے متعدد طرق کے ساتھ مرفوعاً مروی ہے۔ یہ اسانید وطرق اگر چہ ضعیف ہیں، لیکن جمع طرق سے ان میں قوت آگئ ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کا اس کا انکار ورد کرنا صرف وہم ہی ہے۔ اور امام احمد نے اس کے صحیح لذاتہ ہونے کی نفی کی ہے۔ حسن نغیر ہ کی نفی مراز ہیں۔ اور حسن نغیر ہ قابل احتجاج ہوتی ہے۔ علم حدیث میں اس کو بیان کیا جاچکا ہے۔''

ابن هام (فتح القدر ار ۲۷) فرماتے ہیں: "بیروایات اگر چرضعیف الا سناد ہیں لیکن ان کامتن حسن ہے۔ اور بھلامتن حسن کیوں نہ ہو؟ جب کہ بعض روایات خود حسن سے کم نہیں "مزید فرماتے ہیں (جاص ۲۰،۹۹)" یہ دس سے زیادہ صحابہ ٹکائٹی سے بکٹر تب طرق سے مروی روایات ہیں۔ اگر ان میں ہرا یک بھی ضعیف ہوتی تب بھی استے طرق کی وجہ سے یہ قابل احتجاج ہوجاتی ۔ مالانکہ ان میں سے بعض طرق اب بھی حسن سے کم نہیں۔ "تدریب الراوی ص ۱۹ میں ہے: "اگر روایت کوراوی کے فتق و کذب کی وجہ سے ردکیا گیا ، تو اس روایت کی متابعت اگر ایسے رُواۃ سے ہوجوانہیں جیسے ہوں ، تو پھر متابعت کا وکئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسے راوی کی متابعت کا عتبار نہیں۔

ہاں بیضرورہوگا کہ طرق کے مجموعہ سے بیافا کدہ ہوگا کہ روایت آلا آصل کے اور یہ ہی فر مایا میٹ کے دوریت آلا آصل کی تصریح کی ہے۔ اوریہ بھی فر مایا کہ بھی ایسے طرق بھی حسن کے بعض ورجات، سیسیے و المیصوفی المیص حسن کے بعض ورجات، سیسیے و المیص فی المیص فی المیص کوئی ایسا طریق آجائے کہ اس میں ضعف قابل احتمال ہو۔''

علوم الحديث المنظم المحالج الم

علامہ شعرانی رائے (میزان ار ۱۸) میں فرماتے ہیں: "حدیث ضعیف کے طرق بیب ہوں تو محد ثین جمہوراس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور پھراس کو بھی صحیح بھی جب بہڑت ہوں تو محد ثین جمہوراس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور پھراس کو بھی صحیح بھی دن کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ضعیف کی میشم سنن کمزی ہیں تا میں بکٹرت موجود ہے۔ اس کی ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ضعیف کی میشم اور ان کے تلا فدہ کے اقوال کے لئے دلائل مہیا کیے ہائیں، چنانچہ جب بیمق کو سے کے اور حسن روایت نہیں ملتی۔ تو ضعیف کو بکٹر تو طرق سے لے ہائیں، چنانچہ جب بیمق کو محق اور حسن روایت نہیں ملتی۔ تو ضعیف کو بکٹر تو طرق سے لے ہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض طرق بعض کو تقویت دے رہے ہیں' وفائدہ کے بین کہ بعض طرق بعض کو تقویت دے رہے ہیں' وفائدہ کے بین کہ بعض طرق بعض کو تقویت دے رہے ہیں' وفائدہ کی این صلاح اور این کثیر سے بھی نقل کیا ہے۔ )

(فائدہ بھی نے یہی ممون علامہ بی ابن صلاح اور ابن تشریعے بھی مل کیا ہے۔)۔ (اا) کہ سکت عُنه اُبود کاوکہ قابل احتجاج ہے۔ یعنی امام ابودا و داپی سنن میں جس روایت پراعتراض نہ کریں ، وہ مقبول ہوگی۔

امام منذری (ترغیب ار۵) میں فرماتے ہیں، جس روایت کو ابوداؤد کی طرف مندری (ترغیب ار۵) میں فرماتے ہیں، جس روایت کو ابوداؤد کی طرف مندب کروں اور خاموشی اختیار کروں (کوئی حکم لگانے سے) تو وہ درجہ حسن ہے کم نہ ہوگ جیے خود ابوداؤد نے فرمایا ہے۔ بیروایت بھی صحیحین کی شرط کے مطابق اور بھی ان میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق ہوتی ہے''

علامہ شوکانی نیل الاوطار (۱۹۳۷) میں فرماتے ہیں 'نیہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ محدثین کا ایک جماعت ماسکت عند ابودا و د کے صالح للاحتجاج ہونے کی تصریح کر چکی ہے۔ ''
مدریب الراوی (۹۲) میں ہے: حسن روایات کے مواضع وکل میں سے سنن ابودا و د بھی ہے۔ اس میں انہوں نے سیح اور حسن کو بیان کیا ہے۔ کچھ کمز ور روایات بھی لائے ہیں ادران پر تنبیہ بھی کی ہے اور جن روایات سے انہوں فے سکوت کیا وہ مقبول اور صالح ہیں۔ ادران پر تنبیہ بھی کی ہے اور جن روایات سے انہوں فے سکوت کیا وہ مقبول اور صالح ہیں۔ امام منذری ابودا و دکی ایک روایت لا یکنوال الله مقبد کا علی الکھ بید (اللہ تعالی بندہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں) کے تحت فرماتے ہیں۔ ابوالاحوص کا نام معلوم نہیں۔ امام نہمی کی طرف متوجہ رہتے ہیں) کے تحت فرماتے ہیں۔ ابوالاحوص کا نام معلوم نہیں۔ امام نہمی کی طرف متوجہ رہتے ہیں) کے تحت فرماتے ہیں۔ ابوالاحوص کا نام معلوم نہیں۔ امام نہمی کی بن معین نے اسے کیٹ سی بیشنی ہو اور نہری کے علاوہ کوئی ان سے روایت نہیں لیتا۔ یکی بن معین نے اسے کیٹ سی بیشنی ہو اور کراہی کی نے کہ سی بیشنی ہوں ہوں کی بن معین نے اسے کیٹ سی بیشنی ہوں کے کا بی کراہی کی نے کہ بی کہ بیا ہوں کی بیا کہ یہ مجہول ہے۔ امام نووی وٹراٹ نے فرمایا کہ یہ مجہول ہے۔ امام نووی وٹراٹ نے فرمایا کہ یہ مجہول ہے۔ امام نووی وٹراٹ نے فرمایا کہ یہ مجہول ہے۔

لیکن چونکہ امام ابوداؤد ڈسلتے نے اس روایت کی تضعیف نہیں گی۔اس لئے بیران کے ہاں حسن ہوگی۔(زیلعی نے نصب الرابی میں اسے قال کیا ہے ۲۸۹۸)

(فا كده: شخ عبدالفتاح محش نے يہاں عاشيہ ميں علامہ كوثرى، امام نووى كے حوالہ جات سے مَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُوْ دَاوُدُ فَهُو صَالِحٌ (جس روايت پرامام ابوداؤ د نے سكوت فرمایا) كوعلى الاطلاق قبول كرنے ہے منع كيا ہے۔ اور كئى ضعفاء كى فہرست دى ہے جن كى روايات ابوداؤ د بشر ہيں۔ اس طرح حافظ ابن حجر بشر شند سے قبل كيا كہامام ابوداؤ د بشر شند كى بيان كرده مسكوت عنہ حديث سات عقم برہے۔ جن ميں كھ غير مقبول ہيں۔ اسى وجہ سے علاء محققين صرف امام ابوداؤ د بشر شند كے سكوت براكتفاء نہيں كرتے بلكہ ان كے ساتھ امام منذرى كے سكوت كو بيں۔ زيلعى ، سكوت كو بھے ہيں۔ زيلعى ، سكوت كو بھے ہيں۔ زيلعى ، سكوت كو بھی د كھے ہيں۔ جس پر دونوں سكوت كريں تو وہ روايت قبول كر ليتے ہيں۔ زيلعى ، ابن مام ، علامہ شوكانی نے يہی طر يقد اختيار كيا ہے۔

(۱۲) حافظ ابن جمر راطنے نے شرح بخاری میں جن روایات کوفل کیا ہے اور ان پر کوئی ضعف وغیرہ کا تھم نہیں لگایا۔ تو بیان کے ہاں تھے یا حسن ہوں گی۔ خود حافظ راسی نے مقدمہ سس میں اس کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ فر مایا کہ'' شرح متن کے بعد میں اس حدیث کے متعلق اغراض ومناسبات کو احادیث سے بیان کروں گا۔ یعنی اسانید و متون کے تتمات و زیادات مخفی بات کی وضاحت کروں گا۔ مدلس روایات کا ماع نقل کروں گا۔ ختلط راوی کا متابع لا وَں گا۔ اور بیسب امہات کتب احادیث مسانید جوامع متخر جات، اجزاء فوائد میں متابع لا وَں گا۔ اور جور وایات پیش کروں گا، و صحیح وحسن ہوں گی'

علامہ شوکانی (نیل الاوطار ۱۹۴۱) میں فرماتے ہیں۔ حافظ نے خولہ بنت تھیم کی روایت کو فتح الباری میں نقل کیا ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ یہی بالت شوکانی نے یعلی بن امید کی حدیث کے بعدص ۲۲۰ پرنقل کی۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ شوکانی کے طرز سے معلوم ہوا کہ وہ بھی حافظ کے سکوت کوحدیث کی تھیجے و تحسین سجھتے ہیں اور اسے روایت کی صحت قرار دیتے ہیں، اسی طرح حافظ کا التَّلْخِيصُ الْحَبِيْرِ مِيسكوت اختيار كرنا حديث كي تقييح وتحسين كامقتضى ہے۔علامہ شوكانی التَّلْخِيصُ الْحَبِيْرِ مِيسكوت سے استدلالات كئے ہيں۔ نيل الاوطار میں ان کو نیجی حافظ کے التلخیص میں سکوت سے استدلالات كئے ہیں۔ نيل الاوطار میں ان کو ملاظہ كيا جا سكتا ہے۔ ( شخ عبد الفتاح نے حواثی میں ان مواضع کی مفصل تخ ترج كردى ہے۔)

(۱۳) علاء حدیث جب کیس فی البابِ شکی اصحی من هذا) (اس باب میں اس روایت سے زیادہ کوئی اصح روایت نہیں) کہتے ہیں تو اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ مذکورہ روایت (جس کے بارے میں بیجملہ کہاگیا) صحیح ہے۔

بلکہ مرادیہ ہوتی ہے کہ اس باب میں آنے والی روایات میں سے بیزیادہ صحیح ہے۔
فس الامر میں بیرروایت خودضعیف ہوسکتی ہے۔ ہاں بیموضوع ہرگز نہ ہوگ۔ (الجو ہرالتی جساص ۲۸۱) میٹی نے امام نو دی اور ابن القیم سے بھی بہی بات نقل کی ہے۔
(فائدہ: امام تقی الدین بکی نے ''شفاء السقام'' میں تحریر کیا ہے کہ ابن صلاح نے فرمایا کہ بسا اوقات رادی کا ضعف اس کے حفظ کی وجہ سے ہوتا ہے باوجود یکہ وہ صادق وامین بھی ہوتا ہے۔ اور بھی بھارضعیف احادیث میں قوت آ جانے کی وجہ سے حسن اور شیح کے درجہ تک بھی ضعف کی جاتن ابو عمر و بن صلاح رقم طراز ہیں کہ بعض اوقات احادیث کی سند میں ضعف کی جماس طرح کا ہوتا ہے کہ طرق کے متعدد ہونے سے بھی دور نہیں ہوتا، ہاں البتہ ضعف کی ایک قتم متابعت سے زائل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ رادی سینی الحفظ ہو۔ تو اس صورت میں متابعت سے ضعف ذائل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ رادی سینی الحفظ ہو۔ تو اس

امام ابوداؤد رشن نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جس سے سکوت اختیار کریں وہ صالح ہوگی۔اس کا مطلب یہ ہے اس سے استدلال کرنا درست ہے اور ایک اختمال یہ ہے کہ اس پراعتبار کرنا درست ہے۔

امام سیوطی در الله نے بھی تدریس الراوی میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لفظ مالے''میں بیددونوں احتال ہو سکتے ہیں حضرت شیخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ امام صاحب

علوم الحديث المحالي على حالي الحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المحا

کبھی کبھار واضح ضعیف حدیث پر بھی سکوت فرماتے ہیں۔ حدیث اوعال پرامام ابوداؤر نے سکوت فرمایا ہے۔ یہاں پرامام صاحب نے راوی کی طرف سے ضعف کی تصریح نہیں فرمائی اسی طرح امام ابوداؤد ڈرٹائٹ نے عبداللہ بن محمد اور موئی بن وردان وغیرہ جیے راویوں سے احادیث روایت کی جیک ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام ابوداؤد ڈرٹرائٹ جس پرسکوت فرماتے ہیں حسن اصطلاح کی قبیل سے نہیں ہوتی اور بھی کبھارامام صاحب نے برسکوت فرماتے ہیں حسن اصطلاح کی قبیل سے نہیں ہوتی اور بھی کبھارامام صاحب نے ان سے بھی زیادہ ضعیف راویوں سے روایات نقل کرتے ہیں جیسے حارث بن دجیہ سلمان بن رحیہ سلمان بن رحیہ سلمان بن رحیہ سلمان موغیرہ)

خلاصہ کلام ہے ہے کہ صرف سکوت پر ہی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ امام ابوداؤر دہرالتہ کے سکوت کا ایک احتمال ہے بھی ہے کہ تساهل کی وجہ اس کی تصریح ترک کر ری ہو۔

为人



## حدیث ضعیف جب ایک ہی سند سے آئے تو اس بیمل کا حکم وشرا نط

(۱) دُرِّ مختار (ص ۷۸) میں ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پرعمل ہوگا۔ علامہ شامی برطانے فرماتے ہیں کھمل کی وجہ یہ ہے کہ اس پر مرتب فضیلت کو حاصل کیا جا سکے۔ ابن حجر کی برطانے نے شرح اربعین میں فرمایا کہ''عمل کرنا اس لئے بہتر ہے کہ اگر وہ روایت نفس الامر میں ثابت ہوتو اس پرعمل ہو چکا ، وگر نہ اس پرعمل کرنے ہے کوئی حلت وحرمت کا مسکلہ نہیں ہوا۔ اور نہ بی کسی کا حق ضائع ہوا۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے باس کسی عمل پر ثواب کے متعلق میری بات بہنی اور اس نے اس پرعمل کیا تو اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ اگر چہ میں نے وہ بات نہ کہی ہو۔

(فائدہ بخشی فرماتے ہیں کہ بیروایت ان الفاظ ئے ساتھ مجھے ہیں ملی ۔ ہاں اس معنی کی گئی روایات تنزید الشویکة وغیرہ میں ہیں۔ بعض علماء کے ہاں بیموضوع ہے جیسے ابن جوزی اور سیوطی کے ہاں۔ اور بعض نے کہا کہ بہترتھا کہ اس کو بیان نہ کیا جاتا۔ جیسے علامہ مناوی اور مرابعی ۔ البتہ علامہ سخاوی نے اکہ مقاصد الْحَسَنة میں اس کے شواہد لانے کی کوشش کی مرابعی ۔ البتہ علامہ سخاوی نے اکہ مقاصد الْحَسَنة میں اس کے شواہد لانے کی کوشش کی ۔ )

علامہ سیوطی بڑائیے کے بقول: اگرضعیف روایت میں کوئی تھم شرعی ہوتو احتیا طاکا تقاضا بیہے کہ اس بیمل کرلیا جائے۔

(۲) وُرِّ مِخَار (ج اص ۸۷) میں ہے، فائدہ: حدیث ضعیف برگمل کی شرط ہیہ ہے کہ وہ شدید ضعیف نہ ہو۔ شریعت کے اصول عامہ کے تحت مندرج ہو۔ اور اس برعمل کے وقت سنیت کا اعتقاد نه رکھا جائے ۔رہی موضوع تو اس پرکسی طرح عمل جا ئزنہیں ۔اور نہ ہی اس کی روا<sub>یت</sub> درست ہے، ہاں اس کا موضوع ہونا بیان کر دیا جائے۔تو پھر بیانِ روایت کی گنجائش <sub>ہے۔</sub> ابن عابدین ابن حجر رُٹاللنہ سے فقل کرتے ہیں کہ شدیدضعف سے مرادیہ ہے کہ اس روایت کی ہرسند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو۔سیوطی نے تدریب میں فر مایا کے ممل کرتے ہوئے اس روایت کے ثبوت کا اعتقاد نہ کرے۔ بلکہ بیہ خیال کرے کہ احتیاط پرعمل کررہا ہوں۔امام طحطاوی ڈٹلٹے: فرماتے ہیں کہموضوع پرعمل نہ کرنا اس وقت ہے جب وہ مخالف شرع ہو لیکن جب مخالف شرع نہ ہو، تو اس پڑل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن پیمل مدیث موضوع کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شریعت کے عام اصول کے تحت وہ بھی داخل ہے۔ (۳) تدریب الراوی ۱۹۴ میں ہے کہ جب کوئی حدیث بسند ضعیف ہوتو یوں کہا جائے کہ یہ روایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے۔اس حدیث کوضعیف المتن نہ کہا جائے ،اور نہ مطلقا ضعیف کہا جائے۔ کیونکہ بھی اس روایت کی دوسری سند سیح بھی موجود ہوتی ہے ہاں اگرامام حدیث به کهه دے کهاس روایت کا کوئی طریق بھی تیجی نہیں ، یابیہ فیصلہ دے کہاس کی کوئی سند ثابت نہیں ، یا حدیث کی وجہ ضعف تفصیل سے بیان کردے ، تو اس وقت اس کوعلی الاطلاق ضعیف کہنے کی گنجائش ہےاورا گرامام اس کے ضعف کو بیان نہ کرے ،تو اس روایت کی تحقیق ہے پہلے اس کومطلقا ضعیف کہنے سے گریز کرنا جا ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں بیربات ہم فصل اوّل میں بیان کر چکے ہیں کہ بھی ضعیف حدیث کو مجتبد قیاس کے موافق یا کر قبول کر لیتا ہے اور بھی صحابہ کرام می کائیڈ ہوتا بعین ہوتا ہے۔ اور اسے اور کھی نصوص کی دلالت اس کے ہم معنی یا کرا سے قبول کر لیتا ہے۔ (جواس دوایت کی صحت کا قرینہ بن جاتا ہے)۔

(س) ابن حزم الطلق فرماتے ہیں کہ حنفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث کوامام صاحب کے ہاں حدیث کی قدر و کے ہاں حدیث کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا جا ہے۔ (الخیرات الحسان ص۸۷)

علوم الحديث المحافظة على والحديث المحافظة المحاف

(فائدہ بخشی فرماتے ہیں کہ حفیہ کااس میں ضروراختلاف ہے کہ صحابی کا قول اگر قیاس کے فلاف ہوتو کس کو ترجیح ہوگی (حدیث نبوی میں بیاختلاف نہیں) علامہ برزدویؓ نے اقوال صحابہ کومطلقا ترجیح دی ہے اس بحث کوآگے بیان کیا جائے گا)

ملاعلی قاری براست (مرقاۃ ارس) میں فرماتے ہیں کہ حفیہ کا قوی مذہب یہ ہے کہ حدیث ضعیف قیاس مجرد پرمقدم ہوگی۔ تدریب الراوی ص ۹۷ میں ہے ابن مندہ مجر بن سعد نقل کرتے ہیں کہ امام نسائی براست کا مذہب بید تھا کہ ہراس راوی سے روایت لی جائے جس کے ترک پراجماع نہ ہو۔ ابن مندہ کہتے ہیں کہ امام ابوداؤد براست کا طریق کار بھی بہی تھا۔ چنانچہ اگر کسی باب میں ضعیف روایت کے علاوہ اور کوئی حدیث نہ ہو۔ تو امام ابوداؤد برات اس کو لے آتے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف بہر حال رائے وقیاس سے اتوی ہی ہے۔ اور امام احمد برات کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور ان سے منقول ہے کہ ضعیف روایت ہمیں رائے سے دیارہ میں مار میں کی عدم موجودگی برقیاس کی طرف آتے ہیں۔ اس لئے امام احمد برات ہمیں رائے سے دیارہ میں کی عدم موجودگی برقیاس کی طرف آتے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ان عبارات میں ضعیف روایت سے مرادشد ید الضعف نہیں ،اس لئے کہ اس پرتو مطلقا عمل ہی نہیں ہوتا۔اور نہ اس سے کوئی تھم ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ الدر المخار کے حوالے سے گزرا۔ضعیف سے مرادوہ ہے جس کو علامہ ابن القیم رشائنہ فیصل میں بیان کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے امام احمہ کے اصول فتوی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"جوہ اس اور حدیث مرسل اور حدیث مرسل اور حدیث مرسل اور حدیث مرسل اور حدیث میں کے علاوہ چھ نہ ہوتو ان کو لے لیا جائے گا۔ اور قیاس پرتر جیج ہوگ۔ ضعیف سے مراد باطل و منکر اور ایس نہیں کہ جس کی سند میں متہم بالکذب راوی ہو۔ اس لئے کہ ان کی روایت تو سرے سے دلیل ہی نہیں چہ جا ئیکہ ان پڑسل ہو۔ بلکہ امام احمد کے ہاں ضعیف سے مرادس کی اقسام میں ہے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متقد مین کے ہاں حدیث کی تقسیم سے حقیق میں اور کی اقسام میں سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متقد مین کے ہاں حدیث کی تقسیم سے حقیق میں اور کی اقسام میں سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متقد مین کے ہاں حدیث کی تقسیم سے حقیق میں اور کی افسام میں سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متقد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے دلیل ہی ہوں میں سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متقد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے کہ متقد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے کہ متقد میں سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہوں کی افتران میں سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہوں کی متقد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہوں کی متقد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے کوئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ بعد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے کوئی تعد میں کے ہاں حدیث کی تقسیم سے کوئی تعد میں کی دور سے کہ کی دور سے کہ کوئی تعد میں کی دور سے کہ کوئی تعد میں کی دور سے کوئی تعد میں کی دور سے کہ کی دور سے کہ کی دور سے کہ کی دور سے کی دور سے کوئی تعد میں کی دور سے کی دور سے کہ کی دور سے کوئی دور سے کی دور سے

علوم الحديث على حكاف المحالية

ضعیف کی نہی (جیبا کہ اب کی جاتی ہے) بلکہ ان کے ہاں صدیث سے کے یاضعیف ہوتی ۔ وراس ضعیف کے نہی اور اس ضعیف کے مراتب ہوتے اور ان مراتب ہیں حسن بھی ہوتی ۔ چنا نچہ حاصل یہ ہوا کہ متاخرین کی اصطلاح میں جو حسن ہے ۔ متقد مین کے ہاں وہ ضعیف شار ہوتی ۔ لہٰذا متقد مین کا ضعیف کو قابل استدلال قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت حسن ہی کہ دوئی (ادنیٰ می ) فتم تھی ، پس اما م احمد رشائے جب کی باب میں سے اثر نہیں پاتے اور انہیں کوئی (ادنیٰ می ) فتم تھی ، پس اما م احمد رشائے ، جب کی جاب میں سے اثر نہیں ہوتی ، تو وہ اس کوتیاں بوقو قیت دیتے ہیں ، اور یہ صرف اما م احمد رشائے کا معاملہ ہیں ، بلکہ بھی علماء حدیث ضعیف کو قیاس پر مقدم جانے ہیں ، اور یہ صرف اما م احمد رشائے کا معاملہ ہیں ، بلکہ بھی علماء حدیث ضعیف کو قیاس پر مقدم جانے ہیں ،

ابن حزم را الله مزید فرماتے ہیں (اعلام الموقعین ار 24) حفیہ کا اجماع ہے کہ امام صاحب کے ہاں ضعیف حدیث قیاس ورائے سے فاکق ہے۔ ای طریقہ سے امام صاحب نے اپنے ندہب کی بنیا در کھی۔ جیسے امام صاحب نے حدیث قبقہۃ کو قیاس ورائے کی کا لفت کے باوجود ندہب کے طور پر اختیار کرلیا۔ اس طرح نبیز تمر کے ساتھ بحالت سفر وضو کرنے کو درست قرار دیا یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ اس طرح چور کے ہاتھ کو دس درہم سے کم چوری کی صورت میں حد کے نفاذ سے منع فر مایا۔ حالانکہ حدیث ضعیف ہے۔ پس حدیث ضعیف کی تقدیم اور آثار صحابہ کی تقدیم قیاس پر امام ابو صنیفہ اور امام احمد دونوں کا ندہب ہے۔

اورضعیف سے مرادسلف کی اصطلاح کے مطابق ہے یعنی صن، جیسا کہ ابھی گزرا،
ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حسن کو مستقلا اقسام حدیث میں لانا اہام ترندی کی اصطلاح ہوتی اور نہ پہلے سے اورضعیف کی تقسیم تھی۔اورضعیف وہ ہوتی ہے جو سے کے درجہ ہے کم ہوتی اور کھی کی رہ یہ ہوتی اور کھی متر وک ہوتی جیسے راوی کا مہتم بالکذب ہونا کھی کثیر الغلط ہوتی اور بھی حسن ہوتی اور امام احمد رہ لات کے قول کہ اکست عیف آؤلی مِن الْقِیکسِ (ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے) میں بہی حسن مراد ہے۔(احیاء اسنن از تحفہ مرضیہ جام ۱۰۷)
قیاس سے بہتر ہے) میں بہی حسن مراد ہے۔(احیاء اسنن از تحفہ مرضیہ جام ۱۰۷)
فائدہ جمشی علامہ ابوغدہ نے اپنے شاگردشن عوامہ کی تحقیق اس موقع پر بیدرج کی ہے کہ

مرطان المالي معيف روايت جس كا نجبار شاہدومتا بع ہے ہو چكا ہو۔ جس ضعف جارتم برے۔ (۱) الي ضعيف روايت جس كا انجبار شاہدومتا بع ہے ہو چكا ہو۔ جس ب بعض رواۃ کولین الحدیث کہا گیا ہواس کا نام حدیث مشبہ ہے۔ بعنی جوحس کے مشابہ . ہےاورمن وجہ ضعیف بھی ہے۔ ابن تیمیہ ڈمزائشہ اور ابن قیم ڈمزائشہ کی رائے میں امام احمد زمزالشہ ی مرادیبی ضعیف ہے۔ (۲) ضعیف متوسط جس کے راوی کومر دودالحدیث ،منکر الحدیث ، ضعف الحديث كہا گيا۔ شيخ عوامہ كے بقول ظاہر يهى ہے كہ امام احمد رالله كى كلام ميں ضعف سے یہی قتم مراد ہے۔ (۳) شدید ضعف جس کا راوی متروک متم ہو۔ (م) موضوع ، علامدابن تیمید را الله نے امام احد را الله کی کلام میں ضعیف سے مرادی الله اس لئے مرادلی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق متقدین کے ہاں صرف صحیح اورضعیف کی تقیم تھی،حسن نتھی۔لہذا انہوں نے کہا کہ ضعیف سے مرادحسن ہے۔ حالا نکہ علامہ کابیہ نظریہ غلط ہے کہ حسن کا استعمال امام تر فدی نے شروع کیا ہے۔ ابن حجر الشنانے علی بن مدین سے حسن اصطلاحی کے استعمال کوفقل کیا ہے۔ اور انہی سے امام بخاری یعقوب بن شیباور پھر بخاری سے تر مذی نے بیا صطلاح لی بلکہ ابن صلاح کے بقول خودامام احمد اِشلاف نے بھی حسن کا استعال کیا ہے۔خودابن تیمیہ نے من گُنتُ مَوْلاہ (میں جس کاولی ہول علی بھی اس کا ولی ہے) کی تحسین امام احمد وتر ندی پہلٹ سے ابن قیم نے حدیث رکانہ کی تحسین امام احمد سے قال کی ہے۔ اس طرح ابوحاتم رازی ، ابوزرعدرازی امام شافعی نے بھی حسن كااستنعال كيابه

لہذاابن تیمیہ کا دعویٰ درست نہیں۔ پس مؤلف مرحوم کا علامہ کے کلام سے اِستنباط بھی درست نہیں۔ اور درست ہیں۔ اور درست ہیں۔ امام ابن صلاح فرماتے ہیں امام ترفدی پڑالت کے کلام مختلف مشبہ کہا گیا ہے وہ مراد نہیں۔ امام ابن صلاح فرماتے ہیں امام ترفدی پڑالت کے کلام مختلف مقامات پرحسن اصطلاحی کی تعبیر ملتی ہے۔ امام ترفدی پڑالت اوران سے پہلے کے طبقہ کے کلام میں بھی یہ تعبیر موجود ہے۔ امام بخاری پڑالت سے حدیث 'ولعن اللہ المحلل والمحلل لا 'توانہوں میں بھی یہ تعبیر موجود ہے۔ امام بخاری پڑالت سے حدیث کی بارے حسن فرمایا تواس سے مرادحسن سے فرمایا کو اس سے مرادحسن

اصطلاحی ہے اور اسی طرح امام ترندی ڈٹانٹ کا حدیث کوشیح قرار دینا یا اس کوشن قرار دینا یا اس کوشن قرار دینا یے کسی تساهل کا نتیج نہیں بلکہ یہ ایک اجتمادی امر ہے کیونکہ بھی بھارا کیک ہولئے والا رادی حدیث کو ضبط کرنے والا بھی ہوجا تا ہے اور بھی اس کے برعکس ہوتا ہے ۔ پس جب ضعیف کو حسن کی تصریح ہوگئ تو پھرا مام احمد ڈٹانٹ کے بارے میں اس وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث حسن کی تصریح ہوگئ تو چورا مام احمد ڈٹانٹ کے بارے میں اس وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث حسن بطور استدلال بہت وجوہ جمت ہے ، حدیث حسن ، رائے پر مقدم ہے؟ اس لیے کہ حدیث حسن بطور استدلال بہت وجوہ جمت ہے ، بہر حال امام ابوحاتم نے اس حدیث کوشن قرار دیا ہے جس میں کوئی ایک راوی مجبول ہو۔ ) مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں: ابن تیمیہ کی کلام سے معلوم ہوا کہ راوی جب متم میالکذب نہ ہواور کثیر الغلط نہ ہوتو اس کی روایت حسن ہوگ ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضعیف سے مرادحسن لغیر ہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن القیم نے نقہ حنی سے جومثالیں دی ہیں وہ حسن لذا تداور حسن لغیر ہ ہی کی ہیں۔

(۵) حدیث ضعیف اور حدیث مضعف میں فرق ۔ان میں فرق بیہ ہے کہ پہلی قتم فضائل میں لی جاتی ہے،احکام میں نہیں ۔لیکن دوسری قابل احتجاج ہے۔

علامہ قسطلانی ارشاد السّاری میں فرماتے ہیں کہ مضعف وہ روایت ہے جس کی تضعیف میں اجماع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی سندیامتن بعض کے ہاں ضعیف اور بعض کے ہاں قوی وضح ہوتی ہے۔ اور بیضعیف سے اعلیٰ درجہ کی روایت ہوتی ہے۔ خود بخاری شریف میں بیشم مضعف موجود ہے۔ (مقدمہ مندامام اعظم ص ۲۹)

ابن جحر الله فرماتے ہیں کہ پہلی اور دوسری قتم تو ویسے ہی ہے جینے فرمایا۔ تیسری قتم کے بارے علائی کا اعتراض ہے کہ خود صحیحین میں بہت ہی احادیث الی ہیں جن کے وصل و ارسال میں اختلاف ہے۔ چوتھی قتم کے بارے علائی فرماتے ہیں کہ اس کے قابل احتجاج ہونے پراتفاق ہے بشر طیکہ اس میں قبولیت کی شرا لکا موجود ہوں۔ یہ مختلف فیہ بالکل نہیں۔ اور نہ رُواۃ کا حافظ ہونا شرط ہے۔ وگر نہ اکثر رُواۃ قابل احتجاج نہ ہوتے ، اور پانچویں قتم مختلف فیہ ہے جیسا کہ بیان کررہے ہیں۔ لیکن خود صحیحین میں اہل بدعت کی ایک جماعت کی مختلف فیہ ہے جیسا کہ بیان کررہے ہیں۔ لیکن خود صحیحین میں اہل بدعت کی ایک جماعت کی

علوم الحديث المحافظة على المحاف

روایات موجود ہیں۔ جن کی صدافت اور معرفت حدیث مشہور ومعروف ہے۔ اس لئے ان کا بعت ہے تعرض نہیں کیا گیا اور نہ ان کوسا قط الاعتبار قرار دیا گیا۔ ہاں مختلف فیہ حدیث کی بیعت ہے تعرض نہیں کیا گیا اور نہ ان کوسا قط الاعتبار قرار دیا گیا۔ ہاں مختلف فیہ حدیث بیں ایک تم ہاقی رہ گئی ہے اور وہ ہے مجہول العدالہ (نہ کہ مجہول الذات) رادی کی روایت مولانا مرحوم فرماتے ہیں ، اس طویل اقتباس سے دوبا تیں سمامنے آئیں (۱) صحیحین میں انسان میں جن کی صحت میں اختلاف ہے۔ (۲) مرسل اور مدلس اور مجہول الدالة کی روایات مختلف فیہ ہیں بعض ان کی صحت کے اور بعض ضعف کے قائل ہیں۔ العدالة کی روایات مختلف فیہ ہیں بعض ان کی صحت کے اور بعض ضعف کے قائل ہیں۔ طاحہ یہ کہ میم صفف ہوئیں ،ضعیف نہ ہوئیں ۔ فافھ م (خوب سمجھلو) مالے میں المحام فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ استخباب ضعیف سے ثابت ہوسکتا ہے موضوع سے نہیں ۔ (جا مع الآثار۔)

مولا نافر ماتے ہیں کمحقق کا بیقول علامہ سیوطی ڈلٹنے کے قول کے مشابہ ہے۔جس کو ہم بیان کر چکے کہ ضعیف پراحتیا طاعمل کرنا جا ہے جب احکام سے متعلق ہو۔ (۷) اتعلیق الحن میں ہے کہ ضعیف باعث تقویت واعتصاد ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا اصول محدثین کے اجماعی اصول ہیں۔اس
لئے کہ مرسل روایت ان کے ہاں ضعیف ہے، اور اس کی تقویت کے لئے دوسرا طریق
مرسل دمند (ضعیف) ڈھونڈا جاتا ہے۔ مزید آگے آتا ہے۔ تدریب سے بھی ہم نے نقل
کیا ہے کہ کسی الیی ضعیف روایت سے استدلال کرنا جس کے دوطرق ہوں اور دونوں ضعیف ہوں،اگران میں انفرادیت کالحاظ رکھا جائے۔ تو دونوں قابل رد ہوں لیکن تعدد کی وجہ سے استبول کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔

(۱) امام بیمی نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اپنی تصانیف میں اپنے مکن علم کی حد تک موضوعات کو خدالا کی المصنوعة ج۲ص ۲۶ میں مرضوعات کو خدالا کی المصنوعة ج۲ص ۲۶ میں فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا روایت بالا کوموضوع شار کرنا درست نہیں۔اس لئے کہ ابراہیم بن ذکر یا واسطی نہیں۔جس کو بن ذکر یا واسطی نہیں۔جس کو

ضعفاء میں ابن حبان نے ذکر کیا ہے۔ یہ واسطی منہم ہے۔ ای طرح بیر روایت موضوع روایات موضوع نے دوایات موضوع نے دورایات سے خارج ہوگ ۔ اور آپ بہتی کی جلالت قد ربھی جان چکے ہیں کہ وہ موضوع نہ لانے کا التزام کر چکے ہیں۔

(فائده: شخ عبدالفتاح نے علامہ سیوطی، ابن عراق کے حوالہ جات سے بیمقی کے اس الترام کاذکر کیا ہے اور ان مواضع کی نشاندہی کی ہے جن میں ان حضرات نے بیمقی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ شخ ابو غدہ فرماتے ہیں کہ امام بیمقی اپنا وعدہ نبھا نہ سکے بلکہ ان کی کتب میں کی موضوعات موجود ہیں۔ چنانچہ بہی بات مولا نا لکھنوی، ابن تیمیہ اور احمہ بن صدیق الغماری ہے شخ نے باحوالہ کی ہے۔ ای طرح ایک طویل صدیث میں آتا ہے۔ "الملھ ما غفر کے شاہد من امتی، یا ایھا الناس اتحذو السر اویلات، فانھا من استر شہاب کم و حصوا بھا نساء کم اذا حرجن" اس کو ہزار، بیمقی، دارقطنی، خطیب اور محاملی نے مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔

شخ عبرالفتاح نے فرمایا کہ ابن جوزی نے جن احادیث پرموضوع ہونے کا تھم لگایا ہے اس میں نظر ہے۔ اس کے بعد شخ نے متعدد مثالیس ذکر جن میں ابن جوزی نے وضع کا تھم لگایا۔ امام بیمجی را اللہ نے فضائل میں بہت ی ضعیف بلکہ موضوع احادیث بھی روایت کی ہیں۔ شخ غمازی نے اپنی کتاب میں بیمجی کی ذکر کر دہ موضوع احادیث اور ان کے صفحہ نمبر بھی لکھے ہیں۔)

مولانامرحوم فرماتے ہیں: بیہی کی طرح منذری نے بھی اس بات کا التزام کیا ہے کہ ترغیب میں کوئی موضوع نہ ہوگی۔ (مقدمہ ترغیب ارس)

لہذا ان حضرات کی تصریح کے مطابق اب ان کی کتب میں موجود روایات جو مسکوت عنہا ہوں یاان پرضعف کا حکم ہو،ان سے تقویت واعتصاد لی جاسکتی ہے۔ (فائدہ بحش کے بقول:اس اصول سے بہتی خارج ہیں۔)

(٩) ابن جوزی موضوعات ار۳۷ ۳۵ بین فرماتے ہیں" کہ حدیث چھفتم پر ہے۔

(۱) سیجین کی، بیسب سے اعلیٰ ہے۔ (۲) جو ان دونوں میں سے کی ایک میں ہو۔
(۳) سیجے السند ہولیکن سیجین میں نہ ہو کی ایک میں بھی نہ ہو۔ (۳) جس میں قابل ہرداشت ضعف ہو، بیسن ہے۔ (۵) جس میں شدید ضعف ہو۔ اس کے مراتب میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حسن کے قریب اور بعض اس کو موضوعات کے قریب لے جاتے ہیں۔ میری کتاب البوسل ال الم مین شام کا اختلاف ہے۔ (۲) بیتی موضوعات اور میری کتاب الموضوعات ای تسم سے متعلق ہے ''کا تعلق ای تسم ہے۔ (۲) بیتی موضوعات اور میری کتاب الموضوعات ای تسم سے متعلق ہے''۔

علامہ سیوطی زمالت نے اللّا لی ج۲ص۲۲ میں فرمایا کہ "میں علل میں اس طرح کی روایات لا وَں گا، جن کو قطعیت کے ساتھ موضوع کہا گیا ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد وہ بیان کروں گا، جنہیں بعض حضرات نے تو موضوع کہا لیکن مجھے اس پراعتراض ہے چنا نچہ میں اینے اشکال نقل کروں گا تا کہ اس میں غور دفکر کیا جائے۔"

(۱۰) علاء حدیث کے ہاں حدیث مقبول کے لئے درج ذیل الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جَیّدٌ، قَوِیٌ، صَالِح، مَعْرُوثٌ، مَحْفُوظٌ، مَجَوَّدٌ، ثَابِت۔

جید کے بارے میں ابن جر، ابن صلاح ریالت کی کلام نقل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں۔ یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ ابن صلاح کے ہاں جیدا در صحیح باہم مساوی ہیں۔ تر فدی کتاب الطب میں ہذا تھ بیٹ بحید ہوئی فرق میں کتاب الطب میں ہذا تھ بیٹ بحید ہوئی فرق نہیں۔ ہاں بیضر در ہے کہ ماہر علما صحیح کا لفظ جھوڑ کے محد ثین کے ہاں جیدا ورضیح میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں بیضر در ہے کہ ماہر علما وصحیح کا لفظ جھوڑ

کر جید کالفظ اس وقت استعال کرتے ہیں جب ان کے ہاں صدیث حسن لذاتہ ہے اعلیٰ ہو لیکن صحیح کے درجہ میں پہنچنے میں انہیں تر وّ د ہوتا ہے تو وہ جید فرما دیتے ہیں۔ لیس جیرا ہے مرتبہ میں صحیح ہے تم ہوگا۔ یہی معاملہ قوی کا بھی ہے۔صالح کالفظ سیح حسن کے ساتھ ساتھ الیےضعیف کے لئے بھی آتا ہے جوشواہد واعتبار میں کام دے۔معروف منکراورمحفوظ ثان کے مقابلہ میں آتا ہے (اس پر بحث آتی ہے) مجوداور ٹابت سیجے دحسن دونوں کے لئے ہیں۔ اس طرح مشبه كالفظ بهى استعال موتاب يحسن كقريب قريب باس كويون مجهي جيے جيداور يحيح كامعاملہ ہے۔ويسے مشہداور حسن كامعاملہ ہے۔ (تدريب الراوي ص١٠٦) (۱۱) مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں کہ بھی میں اعلاء السنن کے متن یا شرح میں ضعیف روایات لا وَں گا ،اورمیرامقصد بیہوگا کہان ہےتقویت لوں ان سےاستدلال نہیں کروں گا،ای طرح بھی کنزالعمال وغیرہ کتب ہے بھی ایسی حدیث نقل کروں گا جب کہ مجھے اس حدیث کی صحت وضعف سے وا تفیت نہیں ہوسکی ۔اس کو بیان کرنے کا فائدہ صرف زیر بحث مسئلہ کی تقویت ہے کہاس معنی میں ذخیرہ حدیث میں روایا ہے موجود ہیں اگر چہمیں ان کی کیفیت صحت وضعف معلوم نہیں ہوسکی۔

کتب فقد میں جب ہم کی امام کا قول کسی مسئلہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی روایت (اگر چہ ضعیف ہی ہی ) اس معنی کی ملتی ہے تو یہ بات غلبظن کے درجہ میں آجاتی ہے کہ وہ روایت ہمارے ائمہ کو پہنچ چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اس روایت کی ایس سند ہو جو قابل احتجاج ہو۔ ہماراکسی ایسی قابل احتجاج سند پر مطلع نہ ہونا ، نہ تو حدیث کی تضعیف کولازم ہے اور نہ ردکو۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم اس بارے میں زیادہ مستعد نہیں، اور نہ ہمیں کت روایات برکوئی زیادہ اطلاع ہے۔ بہت کی کتب احادیث کا تو بس اب نام ہی باتی رہاہے۔ ای طرح حدیث ضعیف کے فقہاء کے ہال موافق قیاس ہونے کی وجہ سے بھی اس کا مرتبہ مقبول تک آجا تا ہے۔ جیسا کہ گزراو حسبنا اللہ و نعم الو کیل۔



## عدیث مرفوع موقوف موصول اورمقطوع کا حکم ،صحابہو اجلّہ تابعین کے اقوال کی جمیت اور زیادتی ثقہ کا حکم اجلّہ تابعین کے اقوال کی جمیت اور زیادتی ثقہ کا حکم

(۱) تدریب الراوی ص ۱۳۸ میں ہے کہ جب ایک ثقة ضابط راوی ایک حدیث کومرسل، بعض دیگراس کومصل یا بعض موقوف اور بعض مرفوع بیان کریں۔ یا پھرایک ہی راوی مختلف اوقات میں موصولاً اور مرفوعا مرسلا اور موقوفاً بیان کرے، ان صورتوں میں علاء حدیث علاء فقہ علاء اصولین کے ہاں موصول ومرفوع ہونے کا اعتبار ہوگا۔ اگر چہ مخالف راوی اس راوی سے ناور وہ مقبول ہوتی ہے۔ موصول ومرفوع قرار دینا زیادہ الثقة کی قبیل سے ہاور وہ مقبول ہوتی ہے۔

یکی بات بعینہ امام نووی ڈٹلٹے نے مقدمہ شرح مسلم ج اص ۳۲ میں بیان کی ہے۔
اور فرمایا کم حققین علماء ومحدثین ، فقہاء اصولیین کے ہاں یہی فیصلہ ہے۔ خطیب بغدادی نے بھی اسے ہی صحیح قرار دیا ہے۔ امام نووی ایک اور جگہ باب صلاۃ الکیل ص ۲۹ میں فرماتے ہیں صحیح بلکہ درست بات جس پر فقہاء اصولین اور حققین محدثین کا اتفاق ہے کہ رفع ووقف وصل وارسال میں اختلاف کے وقت مرفوع اور موصول کوتر جیح ہوگی بھلے ان کا مخالف حفظ و فقاہت میں فائق ہو۔ اس لئے کہ بیزیا دۃ الثقہ ہے اور وہ مقبول ہوتی ہے۔

مولا نا پھلنے فرماتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی اس ونت مقبول ہوتی ہے جب اوثق کی روایت سے نخالف نہو یہاں رفع وصل کوتر جیح دینادلیل ہے کہ بیووقف وارسال کے منافی بہیں ۔ پس بیمقبول ہوگی۔

علامه سیوطی مدریب ص ۱۳۹ میں علامه ما ور دی سے قال کرتے ہیں کہ ایک ہی صحابی

علوم الحديث على 104 كال

ے ایک ہی روایت کا مرفوع اور موقوف طریق سے آنا متعارض نہیں، کیونکہ بھی تو صحابی روایت بیان کرتے ہیں اور بھی وہ اپنا فتو کی دے رہے ہوتے ہیں۔

دار قطنی نے ابن عباس بھائٹا کی مرفوع روایت آلا فنک مِن السی السی اسی کو متعلق فرمایا ۔ اس کو مسندا بیان کرنا وہم ہے یہ مرسل ہے۔ عبدالحق برالت بنا ہے کہ دار تطنی کی موافقت کی ہے اور کہا کہ اس روایت کا مدار ابن جرتج پر ہے اور وہ اسے سلیمان بن موئ عن النبی میں النبی میں گئی ہے اور کہا کہ اس روایت کا مدار ابن قطان برالتہ نے ان حضرات کا تعاقب کیا اور کہا کہ یہ ناممکن نہیں کہ حدیث کی دوسندیں ہوں مسند و مرسل ۔ اس کے بعد ابن قطان نے اس حدیث کو صحیح متصل قرار دیا۔ (نصب الرایہ جو اص ۱۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس مدیث کو صحیح متصل قرار دیا۔ (نصب الرایہ جو اص ۱۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس میں بھی دلیل ہے کہ رفع و ارسال میں کوئی منافات نہیں۔

حافظ ابن تجربط النه مقدمه فتح الباری مه ۳۳۹ میں فرماتے ہیں۔ کہ حسین کی روایت رفع ووقف دونوں طرح ثابت ہے۔ پس اگر کسی اور روایت میں اس حدیث کوموقو فا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو حسین کی روایت زیاد ۃ الفتہ پر شمل ہونے کی وجہ ہے مقبول ہوگ۔
(۲) حافظ شرح نخبہ ص ۳۷ میں فرماتے ہیں۔ حسن وصیح حدیث کے راوی کی زیادتی اگر اوقتی راوی کی روایت سے متعارض نہ ہوتو یہ حدیث متعقل کا درجہ رکھتی ہے، تو جس طرح تفہ کی وہ وہ وایت مقبول ہوتی ہے جے صرف وہی بیان کر رہا ہو، اس طرح بہاں زیادۃ الفتہ بھی مقبول ہوگی۔ اور اگر تفتہ کی روایت میں زیادتی، اوثق کی روایت کے نالف ہو۔ تو اس صورت میں ترجیح کا اصول عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور رائے کو قبول اور مرجوح کورد کر دیا جاتا ہے۔ حافظ برائے فقیقہ مقبول کہ کا قاعدہ عام اور مطلق بیان کیا جاتا ہے۔ اور رائے کے ہاں ذیادہ والیہ مقبول کے بہاں دیا گیا ہے۔ اور رائے کا قاعدہ عام اور مطلق بیان کیا جاتا ہے۔ کی انقطان، احمر، این معمدی نمین علیاء محدثین جیسیا این مہدی، یکی القطان، احمر، این معین میں این رافظ کی میں بیاری کیا گیا ہے۔ اور زیادۃ التھ کے علی الاطلاق مقبول ہونے کا نظریہ دد کیا ہے۔ اور زیادۃ التھ کے علی الاطلاق مقبول ہونے کا نظریہ دد کیا ہے۔ اور جب کوئی محدث سے۔ اور زیادۃ التھ کے علی الاطلاق مقبول ہونے کا نظریہ دد کیا ہے۔ اور جب کوئی محدث سے۔ اور زیادۃ التھ کے علی الاطلاق مقبول ہونے کا نظریہ دد کیا ہے۔ اور جب کوئی محدث سے۔ اور زیادۃ التھ کے علی الاطلاق مقبول ہونے کا نظریہ دد کہا ہے۔ اور جب کوئی محدث سے۔ اور زیادۃ التھ کھی الاطلاق مقبول ہونے کا نظریہ دد کہا ہے۔ اور جب کوئی محدث

ردایت نقل کر ہادراس پرنقہ غالب ہوتو اس کی مرفوع کوصرف اس کی کتاب سے لیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ منداور مرسل کے فرق کوہیں جان پائے گا۔ اس طرح موقوف کو منقطع ہے کیونکہ اس کی تمام تر توجہ اور استعدادا حکام کومتن سے حاصل کرنے میں صرف ہوئی سے اور ای طرح ایسا مخص جس کی مہارت استاداور اساء کے حفظ میں ہواس ہے خبر میں لفظ کی زیادتی کو قبول نہی کیا جائے گا۔

شخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ ابن حبان رشنے نے بھی ای کوذکر کیا ہے کہ جب ایک شخص کی توجہ اور مہارت فقہ یا اس کے علاوہ کسی دوسرے امر میں ہوتو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا ہاں البتۃ اس بارے میں ابن حبان نے کچھتشدد سے کام لیا ہے۔)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ ابن جمر پڑالنے کے کلام سے معلوم ہوا کہ حسن حدیث کے راوی کی زیادتی کا بھی وہی تھم ہے جو تیجے کے راوی کا ہے۔ لہذا تدریب اور شرح نووی میں جو ثقات وضابطین کی زیادتی کے الفاظ ہیں اس سے مراد بھی تیجے وحسن کے راوی ہیں۔ صرف صحیح کے نہیں ۔ اور دونول کے شروط مکیاں ہوتے ہیں ہاں حسن کے راوی کا حافظ قدرے کم ہوتا ہے۔ (شرح نخبی سے)

اور بیہ بات گزر چکی کہ جس راوی کی توثیق وتضعیف میں اختلاف ہو وہ طن الحدیث ہوتا ہے۔ الہٰدااس کی زیادتی فی الراویة ،اس کے حسن کے رواۃ میں ہے ہونے کی وجہ سے مقبول ہوگی۔ فافھ م (خوب مجھلو)

نورالانوارص ۲۰۰ میں مرقوم ہے کہ اگر احد الخبرین میں زیادتی ہو۔ تو اگر دونواں کا رادی ایک ہو، تو رادی ایک ہو، تو زیادتی والی روایت کوتر جیج ہوگی اور اگر دونوں کے مختلف رادی ہیں تو ان دونوں کوستقل خبریں شار کر کے دونوں پھل ہوگا۔ جبیبا کہ ہمارا ند ہب ہے کہ اگر دومختلف حکموں میں مطلق اور مقید آ جا کیں تو مطلق کومقید برجمول نہیں کیا جاتا۔

مولانا فرماتے ہیں اس عبارت میں بھی ریقیدلگائی جائے کہ زیادتی منافی نہ ہوجیسا کہ گزرا، اور مزید تفصیل آرہی ہے۔

## علوم الحديث المحالي حالي المحالي المحا

(۳) جب ثقات رواۃ کی ایک جماعت ایک روایت بیان کرے، اور ایک ثقه راوی ان کی مخالفت کرے، اور ایک ثقه راوی ان کی مخالفت کرے، تو اس تفر دکو قبول نہ کیا جائے گا۔ بیشاذ کہلائے گی۔

حافظ شرح نخبی<sup>ص ۱</sup>۰ میں فرماتے ہیں کہ شاذ کی اصطلاحی تعریف میں معتمد بات <sub>می</sub> ہے کہ ثقہ راوی اینے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت کرے۔

علامهابن الحنبلي قفوالارْص١٢\_١٣مين فرماتے بين كه 'قياس كا تقاضايه بهكه ضعیف راوی کی زیادتی جب ثقه راوی کی روایت کے مخالف ہوتو قبول نہ ہو لبعض علاءِ صدیث کاریخیال ہے کہ زیادتی کومطلقاً رد کیا جائے۔ بہت سے ائمیہ حنفیہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ کیکن ابن الساعاتی وغیرہ حنفیہ کے ہاں مختار مسلک یہی ہے کہ اگر عادل راوی ایس زیا دتی کے ساتھ روایت لار ہاہے جو دیگر ثقات کی مخالف نہیں اور زیادتی بیان کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں راویوں کی روایات کامحل مجلس مختلف ہوتو اس صورت میں زیادتی بالاتفاق مقبول ہے۔جیسے ایک راوی کے ذبخے کر رسوں السلسب علی فیالیہ فیص البیت (آب عليها گريس داخل موسے) اور دوسرا کے کہ دُخل فِي الْبَيْتِ وَ صَلَّى (آب عليها گھر میں تشریف لائے اور نماز پڑھی)۔اب یہاں مجلس مختلف ہے تو بالا تفاق بیرزیادتی مقبول ہے۔اورا گرمجلس متحد ہے تو زائد بات کہنے والا اگرایس بات کہدر ہاہے کہ عموماً اس سے غفلت نہ برتی جاتی ہو بلکہ جواسے دیکھے سنے تو ضرور بیان کرتا ہوتو اس صورت میں صرف ایک ثقه راوی کابیان کرنا موجب قدح ہے۔الی صورت میں زیادتی تبول نہ کی جائے گی۔اوراگرایی بات نہ ہوتو پھر جمہوراہلِ علم کے ہاں مقبول ہوگی۔بعض محدثین اس صورت میں بھی اخذِ زیادتی کے قائل نہیں ۔ امام احمد اطلفہ سے بھی ایک روایت ردِّ زیادتی کی منقول ہے۔اورا گرمجلس کے اتحاد واختلاف کاعلم نہ ہو سکے تو قبولیت زیادتی اولی معلوم ہوتی ہے۔اوراگروہ زیادتی دیگر تقہرواۃ کی مخالفت کرتی ہوتو یہ مجثِ تعارض میں داخل ہو جاتی ہے'

اس تشری سے آپ کو بیہ بات معلوم ہوگئی کہ حنفیہ زیادۃ الثقه کومطلقاتو تبول نہیں

علوم الحديث المستخدمة المستخدم الم

رسے اس سے بڑھ کر جب یہ کی اولق راوی سے مخالف ہو۔ تب بھی کڑی شرا لط کے ماتھاں کو قبول کرتے ہیں۔ ماتھاں کو قبول کرتے ہیں۔

رتیسته) جب شاذ روایت کاکوئی متابع اور شاہر آجائے تو شذوذختم ہوجائے گا۔اورروایت وابل احتجاج ہوجائے گا۔متابعت واستنتہا دمیں اس راوی کی روایت بھی آسکتی ہے جس کو انفرادی طور پر قبول نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ بیضعیف ہوتا ہے۔خود بخاری ومسلم میں ضعفاء کی ایک جماعت سے متابعات اور شواہد پیش کئے گئے ہیں۔ ہر ضعیف راوی متابع اور شاہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے دارقطنی نے ضعفاء میں بعض ضعیف راو ہوں کے بارے میں لکھا کہ ان کا اعتبار ہے اور بعض کو غیر معتبر قرار دیا۔ پس معلوم ہوا کہ ہر راوی ضعیف معتبر نہیں۔ اور ہر ایک غیر معتبر بھی نہیں۔ قوالا شرص ۱۲۳ اور تدریب الراوی ضعیف معتبر نہیں اسے بیان کیا ہے۔

(۳) انقطاع کی دو تشمیں ہیں: (۱) انقطاع ظاہر۔ (۲) انقطاع باطن۔ اول کی مثال جیسے مرسل روایات وغیرہ۔ اس کا بیان آرہا ہے، اور انقطاع باطن کی دو تشمیں ہیں۔ (۱) سند میں اتصال ظاہر ہو۔ لیکن خلل کسی اور طریقے ہے آئے۔ مثلاً راوی میں شرائط کا فقد ان ہوا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کا فرفاس ، بچہ، بے وقوف اور کثیر الغفلۃ کی روایت قبول نہ ہوگ۔ اس کی ساری اقسام ہی ضعیف ہیں۔ اس کے بچھا حکام گزر چکے۔ بقیہ جرح و تعدیل کے قواعد کے تحت آئے ہیں۔

(۲) انقطاع باطن کی دوسری قتم یہ ہے کہ اس میں ایسی دلیل کی وجہ سے خلل آئے جواس سے فائق ہو۔ بھیے وہ روایت جو کتاب اللہ کے مخالف ہواور کتاب اللہ قطعی الدلالة ہو۔ اور اگر کتاب اللہ قطعی الدلالة نہ ہواور حدیث بسند سیحے ہوتو اس صورت میں آیت قرانی کی تاویل کریں گے۔ اور روایت حدیث پر ممل کریں گے۔ (نورالانوارص۱۸۲) تاویل کریں گے۔ اور روایت مدیث پر مل کریں گے۔ (نورالانوارص۱۸۲) (۵) اگر خبر واحد سنت معروفه (مشہورہ ہویا متواترہ) کے مخالف ہوگی۔ تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔

(۲) ای طرح خبر واحد کا تعلق اگر عموم بلوی سے ہو۔ واقعہ شہورہ سے ہو۔ اور روایت کا مضمون ایسی حدیث کے خلاف ہو جے ایک جماعت روایت کر رہی ہو۔ تو اس کو تبول نہ کیا جائے گا۔ جیسے ایک جماعت رُ واق کی بیر روایت کرے کہ آنخضرت مُنظِیْنِ نماز میں آمین سرا کہتے ، اور کوئی ایک راوی بیر روایت کرے کہ جبرا آمین کہتے ، تو اس کو تبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ نماز کی حالت ایسی ہر روایت کرے کہ جبرا آمین کہتے ، تو اس کو تبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ نماز کی حالت ایسی ہر ارم الوگ کرتے ہیں۔ اور اس میں ہزار ہالوگ شریک ہوئے۔ پس بی بجیب بات ہے کہ آپ مُنظِیْنِ کا جبر بالنامین صرف ایک راوی بیان کرے۔ (نور الانو ارص ۱۸۵)

توضیح ۱۸ میں ہے۔ کہ انقطاع یہ ہے کہ شاذ روایت کا تعلق عموم بلوی ہے ہو۔
(۷) اس طرح اگر کسی حدیث کوصدراوّل کے اہل علم یعنی صحابہ کرام ڈی اُنڈ آئے نے ردّ کردیا۔اور
اس کے مقابلہ میں انہوں نے قیاس ورائے کو ترجیح دی ، تو یہ بھی اس روایت کے انقطاع
(غیر مقبول) ہونے کی دلیل قراریا ہے گا۔ (نورالانوار ص۱۸۲)

مولانا رائظ فرماتے ہیں ، یہی معاملہ اس فعل کا ہے۔جس کے دوائی کے بکثرت ہونے کے باوجود صحابہ ری انڈی اس کورک کردیا ہو۔اوراس کا اہتمام نہ کیا ہو۔ تو بیطرز اس فعل کے مکروہ ہونے کی لیل ہوگا۔ای طرح اگر اس فعل کے بارے میں کوئی روایت بھی آئی ہوگی۔ تو بھی صحابہ ری انڈیم کا طرز فعل اس روایت کے ضعف کی دلیل ہوگا۔ کیونکہ یہ بات صحابہ کرام سے متصور نہیں کہ شرع ایک چیز کومشروع مندوب قراردے اور وہ لوگ اس کا اہتمام نہ کریں۔

ای طرح کسی حدیث کے صحابہ وتا بعین کے زمانہ میں متروک العمل ہونے ہے یہ بات خود بخو دواضح ہوگئ کہ وہ حدیث منہوخ ہے یا پھرضعیف ہے۔ تلوت کا ۱۰۰ میں اس کی صراحت ہے۔ چنانچہ صاحب تلوج فرماتے ہیں۔ انقطاع کی قتم ثانی یہ ہے کہ انقطاع بالمعارضہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ زی انتظام کے اس روایت سے اعراض کرنے کی وجہ ہے وہ روایت ان کے اجماع سے معارض ہو۔ لہذا اس روایت کوراوی کے سہو، یا پھر منسوخ ہونے دوایت ان کے اجماع سے معارض ہو۔ لہذا اس روایت کوراوی کے سہو، یا پھر منسوخ ہونے

## علوم الحديث المحافظة المحافظة

مِحول کیا جائے گا۔اوراجماع صحابہ ہی کوتر جیج ہوگ۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں راوی مدین کی عدالت وضبط کے ساتھ یہ شرائط بھی ہیں کہ روایت کتاب اللہ کے خالف نہ ہو۔

منت مشہورہ کے معارض نہ ہو۔ صدرِ اول میں اس سے اعراض نہ کیا گیا ہو، اور نہ اس بڑل رک کیا گیا ہو۔ الور نہ اس بڑل گیا ہو۔ بلوی عام ہونے کی صورت میں شاذ نہ ہو۔ بلکہ اس حدیث کو بھی جانے بہوں کہ واقعہ شہورہ ہے متعلق ہے علماء اصول نے ان مسائل پراز سرنو دلائل قائم کرنے سے ہمیں متنعنی کردیا ہے اور ان موضوعات پر انہوں نے خوب داو تحقیق وی ہے۔ جو زاھے ہمیں متنعنی کردیا ہے اور ان موضوعات پر انہوں نے خوب داو تحقیق وی ہے۔ جو زاھے ہمیں اللّٰہ اس بحث کو انجھی طرح دیکھنا جا ہے۔

(۱) اہل علم کے ہاں سنت کا لفظ مرفوع ہی کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے۔ حافظ ابن عبدالبر القصی میں فرماتے ہیں جب صحابہ کرام ہی آئی سنت کا لفظ استعال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد سنت النبی مَنْ اللّٰهِ ہوتی ہے۔ اس طرح اگر غیر صحابی اس کا اطلاق خاص نہ کرے بلکہ مِنَّ السّنةِ کے۔ سُنّةُ الْعُمَویْنِ، سُنّةُ الْاَمِیْو نہ کے، تو اس صورت میں بھی سُنّةُ النّبِی مَنْ السّنةِ کے۔ سُنّةُ الْعُمَویْنِ، سُنّةُ الْاَمِیْو نہ کے، تو اس صورت میں بھی سُنّةُ النّبِی مَنْ السّنةِ کے۔ سُنّةُ الْعُمَویْنِ، سُنّةُ الْاَمِیْو نہ کے، تو اس صورت میں بھی سُنّةُ النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

ای طرح اگر صحابی کی خص سے اس کے علی کے درست ہونے پر اَصَبْتَ السَّنَّةَ وَ مِن مِن اَسْتَ السَّنَّةَ وَ مِن القَاسِمِ کَے تو یہی تکم ہے۔ چنانچے علامہ تقینی شافعی عاس الاصطلاح میں فرما ہے جی السَّنَّةِ کَذَا اور کُنَّا نَفْعَلُ کَذَا مرفوع کے تکم میں ہیں۔

حنیہ میں سے علامہ مراج الہندی فرماتے ہیں کہ کُنگ اَنَفْ عَلَ کُذَا فِی عَهْدِ
رَسُولِ اللّٰهِ کہا تواس کی قطعیت ومرفوعیت یقینی ہے۔ اور اگر صرف کُنّا نَفْعَلْ کَذَا.
یفْعَلُونَ کَذَا کہا تو پھری تقریر کی قبیل سے ہوگا۔ اور مرفوع حکمی و جحت ہوگا۔

( قفوالانزُصْ:۲۲۷)

(فائده) حاشیه میں حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں کہ بیمرفوع اس وقت ہوگا جب راوی کی

مرادتمام صحابہ ہوں۔اگر بعض خاص صحابہ مراد ہوں توبیہ جحت ومرفوع حکمی نہ ہوگا۔امام طحاوی نے مشکل الآ ثار میں اس کی تصریح کی ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں، ای طرح اس صحابی جو کتب قدیمہ سے قال نہ کرتا ہو کی وہ بات جو کا احتجاد نہ ہواور نہ کل شرح ہومر فوع کے حکم میں ہوگ۔ ( قفوالا ترص ۲۳)

جیسے تواب وعقاب کی باتیں، قیامت کے احوال، اخبار انبیاء بیان کرنا۔ ای طرح اگرانہی شرائط ہے متصف کوئی تابعی ایس بات کے تو بید بھی مرفوع حکمی ہوگ ۔ کہ اس نے الامحالہ صحابی ہے تن ہوگ ۔ کیکن اس کو مرسل کہا جائے گا۔ کیونکہ اس نے صحابی کے نام کو حذف کیا ہے۔ اس کی دلیل تدریب الراوی ص ۱۱۵ میں موجود ہے۔ چنانچہ امام سیوطی بڑاللہ فرماتے ہیں: ''امام حاکم بڑاللہ متدرک میں فرماتے ہیں کہ طالب حدیث کو جاننا چاہیے کہ جس صحابی نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے تو تفسیر اور ان احکام جن میں رائے وقیاس کو وخل نہیں اس کا قول مرفوع کا حکم رکھتا ہے۔ شیخین کی الیمی روایات کو مند قر اردیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا صحابی نے ہوتو اس کی بات موقوف کہلائے گی۔

امام سیوطی بڑالنے فرماتے ہیں'' کہ میری رائے میں یہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے اس میں جی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے جب تابعی ان شرائط کے ساتھ کوئی بات کیے، تو وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہوگی، ہاں اسے مرسل کہا جائے گا''

(۹) جبتا بعی ہے کہ '' کانو ایف علون (وہ یوں کرتے تھے) گذا یقو لون گذا (یوں کہتے تھے) لایکرون بید باسگا (اس میں حرج نہ بچھتے تھے)'' تو بظاہر بہی ہے کہ ان کی مراد صحابہ بختائی ہیں ہاں اس کے خلاف اگر دلیل قائم ہوجائے تو صحابہ مراد نہ ہوں گے۔اس طرح جب تابعین یوں کہیں نگان السّلف یک فعلون گذا (سلف صالحین یوں کرتے ظرح جب تابعین یوں کہیں نگان السّلف یک فعلون گذا (سلف صالحین یوں کرتے تھے) تو بہر صورت اس سے صحابہ ہی مراد ہوں گے۔اور بعد کے ادوار کے لوگ سلف کا لفظ استعال کریں ، تو اس سے مراد صحابہ وتابعین دونوں ہوں گے۔

استعال کریں ، تو اس سے مراد صحابہ وتابعین دونوں ہوں گے۔ اس نے مقابلہ (۱۰) غیر منصوص مسائل میں مجتمد صحابی کا قول ہمارے نزدیک جست ہے۔ اس نے مقابلہ (۱۰) غیر منصوص مسائل میں مجتمد صحابی کا قول ہمارے نزدیک جست ہے۔ اس نے مقابلہ

میں قیاس ورائے کوٹرک کردیا جائے گا۔ پس اگر صحابی کا یہ قول شائع ہو جائے اور دیگر صحابہ دی گئی اس پرکوئی اعتراض نہ کریں اور اسے تسلیم کرلیں تواس قول کی اجماعاً تقلید ضروری ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر صحابہ دی گئی مسئلہ پراختلاف ہوجائے توان میں ہے کسی ایک ولینا ضروری ہوگا۔ تیسری رائے اختیار کرنا درست نہ ہوگا۔ اس لئے کہ صحابہ کرام جی گئی کے دو تول اختیار کرنا اجماع مرکب ہے۔ اور اجماع (مرکب ہویا غیر مرکب) کی مخالفت حائے نہیں۔

صحابہ کرام رفکائی کے اختلافی مسائل میں جس مسئلہ میں حضرات شیخین کا اتفاق ثابت ہو جائے ، وہ واجب الاقتداء ہے۔ اور جس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف نہ ہوتو وہ ہمارے ہال ولیل و جبت ہے۔ کیونکہ بیا اختلاف ہے کہ صحابہ نے رسول الله متالی ہے اس بارے ہیں حدیث می ہو۔ ( تب ہی تو کوئی اختلاف نہیں کر مہا) اور اگر بیٹا بت بھی ہو بارے میں حدیث می ہو۔ ( تب ہی تو کوئی اختلاف نہیں کر مہا) اور اگر بیٹا بت بھی ہو جائے ، کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ، تب بھی صحابہ رفح افتی کی اجماعی رائے اور ول کی رائے اور ول کی رائے اور ول کی رائے اور ول کی رائے ہو رالانوار سے بہر حال اُولی و بہتر ہے۔ (نور الانوار ص ۲۱۷ توضیح ۲۱۷)

ہمارے حضرات حنفیہ اوراکشر علماء شافعیہ نے امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ فرماتے کہ صحابہ بڑی آئی میں سے کسی کی تقلید نہ کی جائے، مدرک بالقیاس مسکلہ ہویا غیر مدرک بالقیاس کے خلاف نقل کیا ہے اس بالقیاس کی حضرانی نے ان سے رسالہ بغدادیہ میں اس کے خلاف نقل کیا ہے اس میں امام شافعی رشائی سے تصریحاً منقول ہے کہ صحابہ کی آراء ہمیں زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ بہتر ہیں۔ اور رہے رشائی امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ" بدعت وہ ہوتی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول یا کسی صحابی کے تول کے برخلاف ہو۔ یہ ابن القیم نے إعلام الموقعین میں بیان کیا ہے۔ (۱۰۸۸)

(فائدہ بحثی نے خودا مام شافعی رائشہ کی تصنیف ' اَلام' 'سے ان عبارات ومضامین کوفل کیا ہے اور شخ ابوز ہرہ کی اصول الفقہ کے حوالہ سے لکھا کہ ائمہ اربعہ کا بھی ند ہب ہے۔ حافظ سیوطی رائشہ تدریب راوی میں این راھویہ کی وجہ تسمیہ ذکر فرماتے ہیں: ابن راھویہ سے ان

ابن القیم اعلام الموقعین جهص ۱۲۰ میں مزید فرماتے ہیں کہ''صحابی رسول کا قول اگر دیگر صحابہ میں مشہور ہوا۔ اور ان میں ہے کسی نے اسی پرنگیر نہ کی ۔ تو فقہاء اسلام کے بھی طبقات و جمہور علاء کرام کے ہاں ہیا جماع ہے۔ اور جحتِ قاطعہ ہے۔ اور اگریہ قول صحابی مضہور نہیں ہوایا ہمیں اس کی شہرت کا علم نہیں ۔ تو اس کی جحیت میں اختلان ضرور ہے لیکن جمہور امت اس کے جحت ہونے کے قائل ہیں ۔ جمہور حنفیہ کا بھی نم فرب محمد بن حسن نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور امام اعظم السلنہ سے بھی بھی منقول ہے۔ امام ملک الک المشائد اور ان کے مقلدین کا بھی بھی مذہب ہے۔ ان کا مؤطا میں تصرف فی الروایات ماں کا شاہد ہے۔ اسحاق بن را ہو یہ ابوعبید کا بھی مسلک ہے۔ امام احمد سے کئی جگہ یہ منقول ہے۔ اس کا شاہد ہے۔ اسحاق بن را ہو یہ ابوعبید کا بھی مسلک ہے۔ امام احمد سے کئی جگہ یہ منقول ہے۔ جمہور حنا بلد کے ہاں یہی درست ہے۔ امام شافعی المنافی المنافی کی خوجہ یہ مذہب میں اس کو اختیار کہا گیا ہے''

ابن القیم نے اس کے بعدامام شافعی اٹر اللہ سے تفصیل سے اس بات کو قل کیا۔ (۱۱) وہ تا بعی کبیر جس کا صاحب فتوی ہونا صحابہ رٹن اُنڈی کے زمانہ میں ظاہر ہو چکا ہو۔ اس کا قول ہمار ہے ہاں جحت ہے۔ جسیا کہ صحابی کا قول جحت ہے۔ (توضیح ۲۸ کے ۱

ابن القیم اعلام الموقعین ج مه ۱۵ میں رقم طراز ہیں کہ 'سلف کے ہاں اس میں اختلاف ہے۔ اگر تابعی کے فتو ہے کی مخالفت صحابہ و تابعین نے نہ کی ہو، تو بعض حنابلہ و شافعیہ کے ہاں بیقول ججت ہوگا اور اس کی اتباع ضروری تھہرے گی۔ چنا نچہ امام شافعی بڑائینے نے ایک جگہ حضرت عطاء کے قول کی تقلید کی ہے چونکہ اس مسئلہ میں سب سے قوی دلیل انہی کا قول تھا۔ اہل علم کی کتب کی مراجعت سے معلوم ہوگا کہ وہ تابعی کی تفسیر سے بکثرت استدلال کرتے ہیں'۔

علوم الحديث المحالي ال

(۱۲) ابراہیم نحنی کا قول ہمارے ہاں جت ہے بشر طیکہ سحابہ کرام دخائی کا قوال کے خالف نہوں کا براہیم نحنی اگر چہ عمر کے لحاظ سے کبار تابعین میں داخل نہیں۔ لیکن امام صاحب کے ہاں یہ اپنے نقہی مرتبہ میں کبار تابعین کے برابر ہی ہیں۔ چنا نچہ ام صاحب نے امام اوزا کی دلاللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم نحنی دلاللہ اپنے فقہی مرتبہ میں سالم سے بڑھ کر ہیں۔ مزید یہ کہ ابراہیم ابن مسعود کے توال و فدا ہم کا خوب ادراک وہم رکھتے ہیں اور ابن مسعود کے توالم اور ابن سعود کے توالم اور کے توالم اور ابن سعود کے توالی و خدا ہم کا خوب ادراک وہم رکھتے ہیں اور ابن مسعود کے توالی و خدا ہم کا خوب ادراک وہم رکھتے ہیں اور ابن سعود کے توالی و خدا ہم کا خوب ادراک وہم رکھتے ہیں اور ابن سعود کے توالی و خوب این مسعود کے اخص توالم کی ترجمانی یہی کیا کرتے۔ ہاں چند مسائل میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلا اف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلا اف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلا اف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلا اف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود کارصحابہ کی روایات ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رائے فرماتے ہیں "ابن المسیب فقہاءِ سبعہ مدینہ کے ترجمان تھے۔ یہ حضرت عمر ملائے کے فیصلول کوسب سے زیادہ جانے ہیں ای طرح حضرت الاہریہ دفائے کی روایات کے خوب نگہبان ہیں۔ اور فقہاء کوفہ کے ترجمان ابراہیم ہیں (کوفہ کے فقہاء کے سرخیل ابن مسعود وعلی ہیں)۔ چنا نچہ یہ دونوں (ابن میتب اورابراہیم) جب کوئی بات کی صحابی کی طرف منسوب کیے بغیر کہیں، تو اکثر یہ سلف ہی سے منقول ہوتا جب کوئی بات کی صحابی کی طرف منسوب کے بغیر کہیں، تو اکثر یہ سلف ہی سے منقول ہوتا اورابالی کے مرجع ہیں "۔ (جمة اللہ الغہ جاس ۱۵ اورابل کوفہ کے مرجع ہیں "۔ (جمة اللہ الغہ جاس ۱۵ ا

ایک جگہ ج اص ۱۱۱ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اپ معاصرین میں سب سے زیادہ ابراہیم نخی اور ان کے معاصرین کے نہ ہب کور جے دیتے ۔ الاقسیلیل امام صاحب نے انہی کے نہ ہب واصول پر تخریجات و تفریعات کی ہیں۔ اگر اس دعویٰ کی دلیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں ، تو پھر نخعی ارائ کے اقوال کتاب الآثار میں ہے، مصنف عبدالرزاق ، مصنف این ابی شیبہ میں ہے جمع کرلیں۔ پھر ان کا امام صاحب کے نہ ہب ہے موازنہ کریں، تو وضاحت سے یہ بات سامنے آئے گی کہ امام صاحب نے بہت کم ابراہیم کا فریہ ہیں ہے ۔ اور ان متر و کہ اقوال و فناؤی میں بھی امام صاحب کا مافذ فقہاء کو فدی فریہ ہے۔ اور ان متر و کہ اقوال و فناؤی میں بھی امام صاحب کا مافذ فقہاء کو فدی

ابن القیم اعلام الموقعین جام المیں فرماتے ہیں ' ابن جریر ناقل ہیں کہ صحابہ مُنافِیْم میں سوائے ابن مسعود دلائٹھنا کے کوئی صحابی ایسانہیں کہ اس کے تلافدہ نے ان کے فتال کا ور فقہی اقوال کو اہتمام سے جمع کیا ہو۔اور ابن مسعود دلائٹھا بنا فدہب حضرت عمر دلائٹونکے فدہب اور قول کی وجہ سے ترک کردیتے اور پوری کوشش فرماتے کے عمر دلائٹونو کی مخالفت نہ ہو۔

امام اعمش ابراہیم کے بارے فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں حضرت عمر وابن مسعود رہائی کا اتفاق ہو جاتا تو ابراہیم ان کے برابر کسی رائے کوتر جے نہ دیتے۔اوراگران میں اختلاف ہوتا،تو پھر ابن مسعود رہائی کے تول کوتر جے دیتے۔ کیونکہ ابن مسعود کا قول زیادہ لطیف الماخذ ہوتا ہے'۔ (اعلام الموقعین جاص کا)

دارقطنی نے سنن ج ۱۳ ما ۱۷ میں ایک حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فر مایا ''اس روایت کی سندا گرچہ مرسل ہے۔ لیکن ابراہیم نخعی ابن مسعود رفائڈ کے نتو کی و غد جب کواوروں سے زیادہ جانتے ہیں ، ابراہیم نے ابن مسعود کا غد جب اپنے ماموں علقمہ اسوداور عبدالرحمٰن سے نیال کیا ہے۔ اور یہ حضرات ابن مسعود رفائڈ کے کبار تلافدہ میں شار ہوتے ہیں۔ نخعی فرماتے ہیں کہ جب میں ابن مسعود رفائڈ سے کوئی بات نقل کوندل تو سمجھ لیں کہ ان کے تلافدہ کی ایک جماعت سے بیقل کرر ہا ہوں۔ اورا گرکسی ایک شخص کی روایت ہوتو میں اس کا نام لیتا ہوں''

## علوم الحديث المحالي ال

ایک حدیث رسول کے موافق ہے۔ ابن مسعود جانن کے تلامذہ کہتے ہیں کہ آپ اس دن ایے خوش ہوئے کہ اس جیسا خوش ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود وہاتھ کا یہی طریقہ تھا کہ اوّلاً رسوٰل الله مَالَّة عَلَیْمِ کی حدیث مبارکہ اور پھر حضرت عمر وہاتھ کی رائے لیتے تھے۔ اور ابراہیم نحی ابن مسعود وہاتھ کی حدیث مبارکہ اور پھر حضرت عمر وہاتھ کی رائے لیتے تھے۔ اور ابراہیم کے نہ بہ کوئی ترجیح دیتے۔ بس امام صاحب ابراہیم کے اقوال کورجیح دیتے۔ بس امام صاحب کا طریقہ سے کہ اگر ابراہیم کا قول صحابہ کے مخالف نہ ہو، تو اس کورجیح دیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں قیاس کور کے کردیتے ، جیسا کہ کتاب الا ثار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا اور اس کے مقابلہ میں قیاس کور کے کردیتے ، جیسا کہ کتاب الا ثار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم کے اقوال اصلاً صحابہ و تابعین کبار ہی کے ہوتے ہیں۔ اور بھی صورت حال یہ بھی ہوتی ہے کہ امام صاحب ابراہیم کے قول کو ترجیج دیتے۔ باوجود مکہ اس مسئلہ میں بعض صحابہ کا فد ہب ابراہیم کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کے فلاف ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کے فرہب کو ترجیح امام صاحب اس لئے دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات جان کی ہوتی ہے کہ ابراہیم کی طرف منسوب قول دراصل ابن مسعود ، عمریا علی شکائی کا ہے خودابراہیم کی رائے نہیں۔

خلاصہ بیر کہ ابراہیم کے اقوال ہمارے لئے ججت ہیں۔ہمارے علماء نے کتب اصول میں اگر چینصا اس کو بیان نہیں کیا۔لیکن ان کا طرز صنیع اس کا بین شاہر ہے۔

## مرسل، مدس معلق منقطع اورمعصل کے احکام

(۱) ابن الحسنبی قفوالا ٹرص ۱۳ میں رقمطراز ہیں 'صحابہ کی مرسل روایات بالاجماع مقبول ہیں۔ اور مرسل تابعی و تبع تابعی کو حفیہ اور مالکیہ بغیر کسی شرط مزید کے قبول کرتے ہیں۔ البتہ امام شافعی اس کے لئے امور خمسہ میں سے کسی ایک کو ضرور می قرار دیتے ہیں۔ () کوئی اور راوی اسے مندا بھی بیان کرے۔ () کوئی اور اسی روایت کو اپنے مشائخ سے مرسلانقل راوی اسے مندا بھی بیان کرے۔ () کوئی اور اسی روایت کو اپنے مشائخ سے مرسلانقل کرے۔ دونوں کے شیخ علیحہ ہوں۔ () تول صحابی اس کا مؤید ہو۔ () علاء کی اکثریت کا تول اس کو تقویت دے۔ () اس کے بارے میں میں معروف ہو کہ صرف عدل و تقدروا ق سے بی ارسال کرتا ہے۔

(۲) قرون ثلثہ کے بعد کے اہل علم کی مرسل روایات کا حال یہ ہے کہ اگر مرسل ثقات ہی سے ارسال کا پابند ہوتو اس کی مرسلات مقبول ہیں۔ اور اگریدراوی ثقہ وغیر ثقہ سب مرسل نقل کرتا ہے۔ تو حنفیہ میں ابو بکر الجصاص اور مالکیہ میں سے ابو الولید باجی نے اس کے غیر مقبول ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ (قنو الا ٹرص ۱۵) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں ، معلوم ہوا کہ ثقہ وغیر ثقہ مشائخ سے إرسالا روایت کرنے پر جرح تب ہوگ جب راوی مرسل کا تعلق قرون ثلاثہ کے بعد کے رُواۃ ہے ہو۔ وگر نہ ہمارے اور مالکیہ کے ہاں مطلقاً اور شافیہ کے ہاں مطلقاً اور شافیہ کے ہاں مطلقاً مقبول کے ہیں۔ گویا وہ ہمیشہ ثقہ رواۃ ہی سے مسلم طلقاً مقبول کے ہیں۔ گویا وہ ہمیشہ ثقہ رواۃ ہی سے نقل مرسل کرتے ہیں۔

علامہ سیف الدین آمدی 'الاحکام' (جاص ۱۷۷) میں فرماتے ہیں کہ خبر مرسل کو امام ابو حنیفہ، مالک ،احمد، (ان سے مشہور وایت) اور جمہور معتز لہ قبول کرتے ہیں۔ عیسیٰ بن رس دفی قرون ثلاث اوران کے بعد کے علاء حدیث کی مرسل روایت کوبھی قبول کرتے ہیں۔
البتہ امام شافعی رشائنہ نے مذکورہ پانچ شرطوں میں سے کسی ایک کے ہونے کو ضرور می البتہ امام شافعی مرسل صحابہ کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں اس قرار دیا ہے۔ امام شافعی مرسل صحابہ کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں اس تھری کے بعد کہ وہ ثقہ ہی سے مرسل روایت کرتا ہے کے بعد ان کی مرسل روایات بھی لیتے تھری ہیں۔
مرسل روایات بھی لیتے ہیں۔ اس مقبول ہیں۔
ہی جیے ابن المسیب کی مراسیل ان کے ہال مقبول ہیں۔

ہاں۔ امام بٹافعی دمنظنے کے مذہب کے مطابق ان کے اکثر مقلدین علاء و اصحاب اور ا قاضی ابو بکراور فقہاء کی ایک جماعت نے مرسل کو قبول کیا ہے۔

آری فرماتے ہیں کہ مختار مسلک ہے ہے کہ عادِل کی مرسل روایت مطلقا قبول ہے اس کی دلیل اجماع ہے۔ اور عقل بھی اس کی مقضی ہے۔

جہاں تک اجماع کی بات ہے تو صحابہ و تابعین نے مرسل کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ ابن عباس ڈاٹھنا کی مرویات کو قبول کیا کرتے ، باوجود یکہ ابن عباس ٹاٹھنانے صغرتی کی وجہ ہے نبی کریم مَثَالْتُیْزِم ہے صرف جارا حادیث ہی براہ راست ساع کی ہیں۔

لیکن ان کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔اور صحاب و تابعین نے انہیں قبول کیا ہے۔ یہی مال براء بن عازب دی تائیز کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم جو روایت نے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم جو روایت نی کریم تائیز ہے نقل کرتے ہیں ، توبیہ ہماری خود کی مسموعہ ہیں ہوتی۔ بلکہ مجھ خود سنا ہوتا ہے اور کچھ ہمارے دوست واحباء نے۔

(فاکمہ: عبدالفتاح اشیخ محفی فرماتے ہیں کہ محد بن جعفر غندر نے ابن عباس فلائم کا مسموعہ روایات کی تعداد ۱۰ یکی بن معین امام ابوداود رئے لئے نے ۹ ،امام غزالی و آمدی نے ۱۰ اور بعض معزات نے ۲۰ تک بیان کی ہیں۔ حافظ ابن مجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ میں نے خود معزات نے ۲۰ تک بیان کی ہیں۔ حافظ ابن مجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ میں نے خود ابن عباس فتا ہو ہے وحسن درجہ کی ۴ سے زائد ابن عباس فتا ہو ہے مرقع عملی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ قبیل المرم فوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں، مرفوع تھی نہیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں، مرفوع تھی تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھی تھیں۔ اس طرح بیسب مرفوع تھیں۔ اس طرح بیسب مربح بیسب مرفوع تھیں۔ اس طرح بیسب مربح بیسب میں۔ اس طرح بیسب مربح بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں۔ اس طرح بیسب میں۔ اس طر

شیخ ابن تیمید نے اپنی کتاب میں مرسل کی تفصیل میں سبب نزول کی احادیث اکثر مرسل ہیں۔ امام احمد بن ضبل برائے، تین قسم کے علوم تفسیر، مغازی اور ملاحم کی احادیث مرسل ہیں امام احمد بن ضبل برائے، تین قسم کے قبول اور عدم قبول کا نزاع ہے۔ ان میں سے اضح ہیں اور مراسیل کے بارے میں لوگوں کے قبول اور پچھ مردوداور کھموقوف ہیں۔ دوسراجس اقوال حسب ذیل ہیں۔ پچھان میں مقبول ہیں اور پچھ مردوداور کھموقوف ہیں۔ دوسراجس کے بارے میں معلوم ہوکہ صرف ثقد داوی کا ارسال کرتا ہے تو اس کی مراسیل مقبول ہیں اور اس کے برعس مردود ہوگی۔

مرسل کی ایک قتم ہے بھی ہوئی کہ اس کے دوسر ہے طرق میں دوسر ہے رادی کی اور شخ ہے روایت نقل کرتے ہیں تو بیان کی صدافت پردال ہے۔اوراس طرح کی مرسل میں عادۃ خطا کا احمال متصور نہیں ہوتا۔اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیصد تی پرمحمول ہیں۔ جیسے کہ کوئی سے دوراوی ایک ہی طویل قصہ نقل کریں اور وہ دونوں ایک الفاظ پر تنفق نہ ہوں اور عادۃ ان دونوں کی مما ثلت عمد اور خطاءً مانع ہے۔ تو ان کی روایت کوصد تی پرمحمول کیا جائے گا۔

جیسے کہ حضرت محمد کا تی آبادر حضرت مولی نائیا میں سے ہرا یک نے اللہ کے بارے میں اس کے فرشتوں اور مخلوق اور آدم مائیا اور پوسف مائیا کے قصص کو بیان کیا اور بیہ بات بھی معلوم ہے کہ ان میں سے کئی نے دوسرے سے استفادہ ہیں کیا۔ جب ان حضرات نے من وئن ایک ہی مفصل واقعہ بیان کیا کہ اگریہ باطل ہوتا تو دونوں کا اتفاق محال ہوتا تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ بیددنوں صادق ہیں۔)

یک حال تا بعین را الله کا ہے۔ چنانچام اعمش نے ابراہیم نحی سے قبل کیا کہ میں نے ان سے عرض کی کہ جب آپ حدیث بیان کریں تو براہ مہر بانی سند بھی بیان کردیا کریں۔ فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں، حکد تُننی فکر ن عن ابن مسعود ہوتے ہوتے وہ میں نے اس معین راوی سے فی ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں حکد تکنینی ابن مسعود کے تلاف تو یہ دراصل ابن مسعود کے تلافہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود دی الله سے سا ہوتا ہے۔ ای طرح

بعین ہوئینے کے ہاں ارسال کی مقبولیت کا اندازہ، ابن المسیب وضعی کی مرائیل کی شہرت ہے جسی نگایا جاسکتا ہے۔اور صحابہ و تابعین میں سے سی نے بھی اس پر بھی نگیر نہیں کی۔لہذا ہے اجماع ہوا۔

جہاں تک مراسل کی جمیت کے علی اِ ثبات کی بات ہے تو جب ثقدراوی نے جز ما قال دسول الله مَنْ اَلْتُنْ کُم کہ دیا ہے تو بددلیل ہے کہ اس کوغلبظن ہو چکا ہے کہ بیآ ہے گائے کُم کا اس کوغلبظن ہو چکا ہے کہ بیآ ہے گائے کُم کا اس کو بیان نہیں کیا ، تو ارشاد گرای ہے۔ اگراسے شک ہوتا ، یا غلبظن ہوتا کہ آ ہے گائے کُم نے اس کو بیان نہیں کیا ، تو بھلا وہ اسے روایت کیے کرتا ؟ یقینا بیاس کی ثقابت کے منافی فعل ہوتا کیونکہ اس کے اس طرح جزم سے کہنے سے سامعین کوحدیث نبوی کا یقین ہوجا تا ہے۔ اور اسے ثقد وعدل بھی اس کے اس یقین اور صدق خبر کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ''۔ اس کے بعد آمدی نے مرسل کی جبت یہ کے مکن اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور طویل تر گفتگو کی ہے۔

تدریب الراوی ۱۲۰ میں ہے، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے ہاں مراسیل صحابہ و تابعین واتباع تابعین جحت ہیں۔ان کے بعد نہیں ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرونِ ٹلا شہ کے بعد کذب وجھوٹ بھیل جائے گا۔ (نسائی)

ابن جریر اطلفہ فرماتے ہیں کہ تابعین کا قبول مراسل پر اجماع ہے ان میں ہے کی سے بھی مرسل روایات کا اٹکار منقول نہیں۔ ہاں ۲۰۰ سال کے بعد ایک عالم سے ان کا رقد منقول ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کی مرادامام شافعی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے مرسل کارد کیا۔

(فائدہ: محصی مرحوم نے یہاں ابن جر رشان کی "اکتِ کت" اور سخاوی کی فتح المغیث اور شوکانی مرحوم کی ارشاد الفول کے حوالہ سے ابن جریر رشان کے دعوی اجماع پردوکیا ہے کہ امام شافعی اور بعد میں بھی مرسل کی جیت کے منکررہے ہیں۔ چنا نچہ ابن مبائی ابن میتب ابن میرین فر ہری، شعبہ ابن مبدی کی قطان سے اس کا انکارِ جیت منقول ہے۔ اور بیسب لوگ امام شافعی سے مقدم ہیں۔ البت امام حاکم نے امام مالک کی

طرف جوانکارمرسل کی نبست کی ہے بیدرست نہیں۔ ابن عبدالبرالمالکی نے تمہید میں اس کو ردکیا ہے۔ اگر حاکم کی روایت درست بھی ہو، تو شاذ درجہ کی ہے ائمہ مالکیہ کے خلاف

ب صحیح بات بیہ ہے کہ ہمارے ہاں مرسل کا درجہ مندومتصل سے کم ہے۔ اگر چہ بعض حنیہ سے منقول ہے کہ ہمارے ہاں مرسل کا درجہ مندواری سند پر اور مرسل بیان کرنے والا سے منقول ہے کہ مندروایت کرنے والا تو اپنی ذمہ داری سند پر اور مرسل بیان کرنے والا خودذمہ داری لے لیتا ہے تو اس طرح مرسل بمندسے فائق ہوگا۔

ابن الحسبلی قفوالاترص ۸ پرفر ماتے ہیں۔ صحیح دسن احادیث کے مراتب کابیان اس طرح ہے جس روایت میں صحیح کی تمام شرائط بلا اختلاف واقع ہوجا کیں، وہ مندرجہ بالا روایات سے مقدم ہوگی۔ جس میں تمام شرائط کے پائے جانے میں اختلاف ہوجائے۔ کی شرط کے بارے میں المالم کا اختلاف ہو کہ دہ صحیح کی شرط ہے یا نہیں، کیکن وہ روایت میں موجود نہ ہو۔ تو یہ دونوں مؤخر ہوں گی۔

مثلاً منداورم سل کا اختلاف ہوجائے تو مند کی قبولیت پر اتفاق اور مرسل میں اختلاف ہوجائے تو مند کی قبولیت پر اتفاق اور مرسل میں اختلاف ہے۔ البندا مندکور جے ہوگا۔ ای طرح ایک حدیث کاراوی عادل کے ساتھ ضابط ہنہ ہو۔ تو پہلی کورجے ہوگی۔ بھی ہواور دوسری حدیث کاراوی عادل تو ہوگر ضابطہ نہ ہو۔ تو پہلی کورجے ہوگی۔

پس جب مرسل ومند کا تعارض ہوگا تو مند کوتر نیج ہوگی ہاں اگر اس مرسل کی تائید
امام شافعیؒ کے بیان کردہ وجوہ خسہ میں ہے کی ہے ہوگی۔ تو مرسل کوتر نیج ہوگ ۔ علاء
اصولیوں نے ان وجوہ خسہ کے ساتھ موافقت قیاس کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (تدریب ص
۱۲۲) اس صورت میں بیمرسل مند کی طرح ہوگی۔ اور بعض صور توں میں بیمند ہے فائق
ہوس تی ہے۔ چنا نچہ تدریب ص ۱۲ میں ہے۔ اگر مرسل کی تائید کی اور روایت مرسل ہویا
مند ہے ہوگی۔ اور اس دوسری مرسل روایت کے رواق پہلی مرسل کی رواق کے علاوہ دیگر
ہوں ہتو اس سے مرسل اوّل کی صحت واضح ہوجائے گی۔ اور بید دونوں مرسل اور اس کی مقابل میں ایک سند کی حال صحیح روایت آگئ تو
روایت دونوں می جوں گی۔ اب اگر ان کے مقابل میں ایک سند کی حال صحیح روایت آگئ تو

(121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3) (121 3

ہم وسل دمؤیدکوتر جیح دیں گے۔ ہاں اگر ان مرسل دِمؤیدا در میچے کے مابین جمع کر ناتطیق دینا ممکن ہوا تھاس طرح ہی کیا جائے گا۔

علامہ بینی نے بھی عمدۃ القاری جساص ۱۱۱ میں یہی فرمایا کہ دومرسل روایات اگر مند کے معارض ہول قومرسل کوتر جیح دینااولی ہے۔

(٣) امام شافع کی کلام میں چرکز را کہ مرسل کی تائید مند سے ہوتو مرادیہ ہے کہ ایس مند ہو کہ جس کی سند زیادہ قابل اعتماد قرار نہ دی گئی ہو۔ چنانچے سیوطی نے تدریب صفح ۱۲۱ میں لکھا ہے: ''علماءِ اصولیون میں سے امام رازی دغیرہ حضرات نے اس مرسل جوموید بالمسند ہو کی صورت بیربیان کی ہے کہ وہ مندالی ہو کہ اس کی سند کوزیادہ درخور اعتماء نہ سمجھا گیا ہو۔ کیونکہ اگر اسکی سندعمدہ ہوگی تو پھر تو استدلال اس مند ہی سے ہوگا۔ جب کہ صورت واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس مند نہ ہوم سل ہواسکی تائید مندکر تی ہوتو ہے اس مرسل کو تبول کریں ہے۔ یہ مندسے مرادوی مندہ جس کی سندکوزیادہ اہمت نہ دی گئی ہو۔

### 

#### ا\_مراكيل فعى

امام ذہبی تذکرہ الحفاظ جاص 2 میں فرماتے ہیں کہ احمر علی نے فرمایا کہ امام فعمی دائشہ کی مرسل روایات سیح ہیں وہ صرف سیح روایات ہی مرسل روایات کرتے ہیں۔ تہذیب العبد یب ج ۵ص کا میں اس کونقل کرنے کے بعد فرمایا ، آجری نے امام ابوداؤد دائشہ سے نقل کیا ہے۔ کہ مجھ معمی کی مراسل ابراہیم نحفی کی مراسل سے ذیادہ پند

## المراس نخق

نصب الرابیرج اص ۵۲ میں ہے۔ ابن عدی ، ابن معین سے قل کرتے ہیں کہ اہم مخعی کی مراسل صحیح ہیں۔ بجز دو کے ، ایک تاجر البحرین والی مرسل روایت ، اور دوسری حدیث القهقهة۔

(فاکده) خشی نے بہی بات کہ مراسل نخی صحیح ہیں۔ ابن عبدالبرسے بھی نقل کی ہے علامہ کوشری نے '' تمہید' کے حوالہ سے لکھا کہ اہل علم ابرا ہیم نخعی کی مرسلات کوان کی مسانیہ پر فوقیت دیتے ہیں ای طرح امام طحادی ، دارقطنی ، ابن القیم نے بھی ان کی صحت کا قول افقیار کیا ہے لیکن اس میں لوگوں کے احوال کا اعتبار بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کی دوسر سے شہرسے آئے اور وہاں ہونے والے واقعہ کی خبر دے اور پھر دوسر اشخص بھی ای واقعہ کی خبر دے اور پھر دوسر اشخص بھی ای واقعہ کی خبر دے حالا نکہ ان دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہوتو دل اس بات کوتناہم کرتا ہے کہ یہ داقعہ سی خبر دے مالانکہ ان دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہوتو دل اس بات کوتناہم کرتا ہے کہ یہ داقعہ سی ایک ہی ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد شخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ حفاظ اور فقہا کے کلام میں کوئی منافات نہیں ہے۔اس لیے حفاظ کے ہاں سند کا آپ مُلَّا اِلْمِیْ کا اتصال نثرط ہے جب کہ فہااس مرسل حدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں جو کہا ہے قرائن کی وجہ ہے مضبوط ہوگئ ہوتو تمام نقہاء کرام کا مرسل سے استدلال کرنے کی تحقیق بہی ہے۔

پھرضعف حدیث کے مختلف طبقات ہیں، سب پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شاذ ہود وسر ادرجہ یہ ہے کہ تہ لیس کا احمال ہواوراس کی تخریخ میں کی گئی ہو۔اگر چہائ کی تصریح میں کی گئی ہو۔اگر چہائ کی تصریح نیز کے کہ وہ راوی صرف ثقتہ کی تدلیس کرتا ہو۔ جیسے زھری اورسلیمان اعمش وغیرہ اور سجے مسلم میں ابان بن عثمان کی روایت ہے اس بارے میں امام احمد براستین فرماتے ہیں انہوں نے این والدسے مائی نہیں کیا۔)

تدریب الراوی ص ۱۲۳ میں ہے کہ ابن معین نے ابراہیم کی مرسلات کوفعی کی

علوم الحديث المحالجة المحالجة المحالجة المحالجة المحالجة المحالة المحالجة ا

مرسلات پرفوقیت دی ہے۔ اس طرح سالم بن عبدالله، قاسم بن ابی بکر ،سعید بن المسیب کی مرسلات پر بھی ترجیح دی ہے۔ امام احمد نے ان کے بارے میں لا بھی رہی ہے۔ (ان میں کوئی نقص نہیں ) بھی فر مایا ہے۔

## ٣\_مراكبل ابن المسيب

تدریب الراوی ص ۱۲۳ میں ہے۔ امام حاکم علوم الحدیث میں فرماتے ہیں کہ مراسل میں سب سے زیادہ صحیح ابن المسیب کی ہیں جیسا کہ ابن معین نے فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابن المسیب صحابہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے ملے ہیں۔ اہل ججاز کے فقیہ اور مفتی ہیں۔ اور ان فقہاء سبعہ کے سرخیل ہیں جن کے اجماع کو امام مالک را اللہ تمام علماء امت کے اجماع کے برابر قرار دیتے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابھی ہے بات گزری کہ ابن معین اطلانہ نے نخی اطلانہ کی مراسل کو ابن المسیب کی مراسل پر فوقیت دی ہے۔ اور اس عبارت میں ابن المسیب کی مراسل کی ترجیح ٹابت ہورہ ہے۔ لہذا ابن معین کے اقوال میں تعارض ہے۔ (فائدہ) مترجم عرض کرتا ہے کہ تعارض کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ ابن معین نے مراسل نخی کو اعجب (پندیدہ) اور ابن المسیب کی مراسل کو اس و سندا زیادہ تھے) قرار دیا ہے اس سے یہ کلتہ بھی نکل آئے گا کہ بھی محدث غیرا صح کو بھی کسی وجہ سے ترجیح و سسکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

#### ٣ ـ مراليل قاضى شرتك

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ شری قاضی مخضر می ، تقد تا بھی ہیں۔ کبار تا بعین میں ان
کا شار ہے۔ خلفاء محلا شریم وعثان وعلی کے زمانوں میں قضاء پر فائز رہے۔ انہوں نے بھی
رسول الله مُؤافِیْتُم اور صحابہ نکافیہ سے مرسلا روایات نقل کی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کی روایات
مرسلہ کا درجہ بھی ابن المسیب اونخی کی روایات کے برابر ہو۔

علوم الحديث المحافظ ال

ابونعیم نے الصحابہ اور ابن السکن نے بھی الصحابہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکما کہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکما کہ میدرسول الدُّمَا اللَّٰ اللَّٰ علی الله علی الله

پی ایا تا بعی جو محمل الصحبة ہے اس کی مراسیل زیادہ صحت کا احمال رکھتی ہیں ان مرسل روایات ہے جو ان تا بعین سے ہیں جن کی عدم صحبت پر اتفاق ہے ، کیونکہ ان کا ارسال صحابی کے ارسال کے زیادہ قریب ہے۔ ابھی ہم ابن حبان کا اقتبال نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے مطلقا تا بعین کبار کی مرسل روایات کو قبول کرنے کا قول اختیار کیا ہے۔

#### ۵\_حس بعری

علی بن مدین فرماتے ہیں کہ حسن اولات ہو اُن سے تقدروا ہ نقل کرتے ہیں ، ان میں بہت کم ہی ساقط الاعتبار ہیں۔ ابوزرعہ کے بقول حسن کی مراسل میں صرف چارروایات کی اصل انہیں نہیں ملی۔ وگرنہ ہرمرسل کی تقویت انہیں ملی۔ یکی بن سعیدالقطان نے بھی بہی بات فرمائی کہ ایک دوحدیثوں کے علاوہ حسن کی جمی مراسل کی اصل ہمیں مل سے میں بات فرمائی کہ ایک دوحدیثوں کے علاوہ حسن کی جمی مراسل کی اصل ہمیں مل

(فا کدو بخشی فرماتے ہیں کہ خاوی نے فتہ کو الموفیت میں فرمایا کہ ابوزر مر براللہ ان چارکو بیان کردیتے تو کیابی اچھا ہوتا۔ شخ ابوغدہ فرماتے ہیں امام احمد، دا تعطی ، ابن عبدالبر، حافظ عراقی نے حسن بھری براللہ کی مرسلات پر نفذ کیا ہے۔ اور انہیں ضعیف قرار دیا ہے نا قابل احتجاج بتایا ہے جب کہ مولانا مرحوم نے ان کی صحت کا قول اختیار کیا ہے۔ ای طرح ابن مفلح حنبلی نے امام احمد براللہ نے دوایت کیا کہ حسن کی مرسلات سے جہ اس تعارض کے شخ مفلح حنبلی نے امام احمد براللہ نے بروایت کیا کہ حسن کی مرسلات سے جہ اس تعارض کے شخ نے دوجواب دیا بین جمر براللہ نے بھول حسن جن روایات مرسلہ میں جنور ما قال رووں اسلہ میں جنور می دوایات سے دو جواب دیا بین جمر براللہ کے اور ان کی مرسلات پرجرح کا تعلق غیر جزی روایات سے اور ان کی مرسلات پرجرح کا تعلق غیر جزی روایات سے ۔ ذکر و فی التنذری نب (ابن جمر براللہ یہ بات تدریب الراوی میں سے ذکر کی ہے)۔

علوم الجديث على المحالجة المحا

رم) اور دوسرا جواب ابن معلم نے دیا کہ من کی مرسل روایات جوضعیف رُواۃ حسن نے قل رحے ہیں، وہ غیر معتبر ہیں تو جرح کا تعلق خاص روایات سے ہے۔سب سے نہیں۔)

#### ۲ ـ مراسیل این سیرین

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ، ای طرح ابن سیرین کی مرسلات بھی صحیح ہیں۔ چنانچہ
الڈ بجہ و ہو النقی میں ہے۔ ابو عمر نے تمہید جامل ۳۰ میں فرمایا۔ جس شخص کے بارے میں
یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ صرف ثقہ ہی راوی سے روایت لیتا ہے۔ تو اس کی تدلیس ، و
تربیل مقبول ہے۔ لہٰ ذاابن المسیب ، محمد بن سیرین ابراہیم کی مرسلات محدثین کے ہاں صحیح
ہیں۔

(فاكده: شخ ابن عبدالهادى فرماتے بیں كہ سعید بن میتب كی مراسل جمت ہیں۔ اس طرح ابن القیم نے اپنی كتاب از ادالمعاد عیں صدیث نقل كی ہے۔ "دوى يحيیٰ بن سعید الانصادى عن ابن المسیب قال ، قال عمر ایما امر أہ ترو جت ..... النح اس طرح ان كے بارے میں منقول ہے كہ حضرت ابن المسیب كا ساع حضرت عمر دائش سے طرح ان كے بارے میں منقول ہے كہ حضرت ابن المسیب كا ساع حضرت عمر دائش سے استدلال طابت نہیں ہے ، لیكن ائمہ اسلام اور جمہور علاء سعید بن المسیب كی احادیث سے استدلال كرتے ہیں۔ اور ان كے ہم عصر لوگوں میں ہے كسى صفرت برطعن ثابت نہیں ہے اور حضرت عبد الله بن عمر دائش الکوں كوان كے پاس حضرت عمر دائش كے فيصلوں كے مائے بھیجا كرتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو كی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔ اور وہ ان پر فتو کی بھی دیتے تھے۔

#### 4\_مرائيل محد بن منكدر

یک حال محمر بن منکدر کی مرسلات کا ہے۔ وہ بھی سی جی ابن عیدنہ کے بقول: جو لوگ بھی اس النقال کر سول اللہ منگانی کے جی اس کے لائن میں سب سے زیادہ اس کے لائن میں سب سے زیادہ اس کے لائن میں نظر میں ابن المنکدر ہیں، لیعنی ابن منکدر بڑی احتیاط سے یہ بات کیا کرتے۔ (تہذیب جوم ۲۷۵)

#### علوم الحديث المحالي ال

#### ٨\_نقة تا بعين وأتباع تا بعين كي مراسل

تدریب ص ۱۲۵ میں ہے، کی القطان فرماتے ہیں، ابن جبیر رشالت کی مرسلات مے دیادہ پسند ہیں، پوچھا گیا، مجاہد وطاؤس کی مراسل کے مجھے عطاء رشالت کے مرسلات سے زیادہ پسند ہیں، پوچھا گیا، مجاہد وطاؤس کی مراسل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قریب قریب ہیں، پھرفرمایا کہ عمرو بن دینار کی مراسل مجھے پسند ہیں، معاویہ بن قرة کی مرسلات زید بن اسلم سے زیادہ پسند ہیں۔اور مالک بن انس کی مراسل بھی مجھے موبوب ہیں۔محدثین میں امام مالک رشالت سے بروھ کرکوئی سے حدیث بیان نہیں کرتا۔

(فائدہ) سخاوی نے فتح المغیث ص ۲۷ میں مراسل کے مراتب اس طرح بیان کئے ہیں (۱) اس صحابی کا ارسال جے محض رُوئیت کا شرف حاصل ہے۔ (۳) محضری کا ارسال ۔ (۳) متعن تابعین جیسے ابن المسیب کا شرف حاصل ہے۔ (۳) مخضری کا ارسال ۔ (۴) متعن تابعین جیسے ابن المسیب کا ارسال۔ (۵) مختاط اہل علم جو چو تھے طبقہ کے قریب قریب ہیں جیسے مجاہد وقعی کا ارسال۔ (۲) ان حضرات تابعین کا ارسال جو ہمہ قتم کے شیوخ سے روایت لیتے ہیں جیسے حسن جسری بڑائیں۔

اور صغارتا بعین جیے قادہ، زہری، حمید طویل، عمو ما بیتا بعین ہی ہے لیتے ہیں۔
ارسال روایت تعمد اکرنے کی حیثیت کے بارے میں ابن جر راطنہ فرماتے ہیں۔ اگر تو
مرسل صرف عادِلین ہی سے ارسال کرتا ہے۔ تو بلا خلاف یہ درست ہے اورا گرغیر عادل
سے کرتا ہے تو بالا تفاق ممنوع اورا گرا ہے شخ سے کرتا ہے جو اس کے ہاں تقداور دیگر کے
ہاں غیر ثقہ ، تو اس کے جواز وعدم جواز کے اپنے اسباب ہیں۔



## (۲) بعض تا بعین وا تباع تا بعین کے مراسل کے ضعف پر محدثین نے تصریح کی ہے۔جس کی تفصیل یوں ہے

#### المراثيلعطاء

ابن المدین کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح ہمہتم کے لوگوں سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ کہا ہدکی مراسیل عطاکی مراسیل سے زیادہ مجھے بہند ہیں۔

#### ۲ ـ مراليل زبري

این معین اور یکی قطان محر بن شہاب زوہری کے مراسل کے بارے فرماتے ہیں کہ میں گئے۔ سبّ بِشَیء و لیعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ) ہیں۔ یہی امام شافعی کافر مان ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو سلیمان بن ارقم جیسے مخص ہے بھی روایت کر لیتے ہیں۔ بیبی فرماتے ہیں کہ یکی بن سعید کہا کرتے کہ زہری کی مراسل بہت ناپندیدہ ہیں۔ اس لئے کہ وہ حافظ عدیث ہیں جا ہیں تو مند بیان کر سکتے ہیں اور ارسالا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ سند کو پیش کرنا اچھا نہیں جھتے (کہ لوگ اس برجرح کردیں گے)۔

#### ٣ ـ مرايل قادة

یکی بن سعید قادہ کی مراسل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح ہیں۔ اِللہ عنی ان کا کوئی درجہ نہیں۔

#### ٣-٤- ابواسحاق مداني اعمش بيمي اورابن الي كثير كى مراسل

یکی فرماتے کہ ابواسحاق ہمدانی ، اعمش ہیمی اور ابن ابی کثیر کے مراسل تو لافتی کے مثابہ ہیں۔ مثابہ ہیں۔



#### ٨\_٠١ أ\_اساعيل بن ابي خالد، ابن عيينه، سفيان توري كي مراسيل

اساعیل کی مراسیل کیٹس بیشیء (لینی ان کی کوئی حیثیت نہیں) ہیں۔ ابن عین کی مرسلات شِبْسه السِیْنے (لینی ہواہیں) ہیں۔ اور یہی حال تو ری کی مرسلات کا ہے۔ (تدریب۱۲۳۔۱۲۳)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں، ہمارے اصول کے مطابق قرن ٹانی وٹالٹ کے علاوی مراسل پر نفقد درست نہیں ہمارے ہاں یہ مقبول ہیں۔ ہمہ ہم کے رواۃ سے نقل مرسل قرن ٹالٹ کے بعد کے رواۃ کے لئے قادح ہے۔ قرن ٹانی ٹالٹ کے لئے نہیں۔

یہ بات بھی آگے آرہی ہے کہ محدثین نے بعض اہل علم کی مرسلات کوتو رد کردیا ہے۔ اور ان کی تدلیس کو قبول کرلیا ہے۔ حالانکہ ارسال وتدلیس تھم میں برابر کے درجہ میں ہیں تو مراسل کارد کرنا چہ معنی دارد؟

ابن جرز الله " وطبقات المدلسين " ميں فرماتے ہيں كه ، دومرامرتبدان رُواۃ كا ب كمائم فن نے ان كى تدليس كو بول كيا ہے۔ اور شيح ميں ان كى روايت كو جگه دى ہے۔ اس كى وجہ يہ ہے كہ يررُ واۃ امامت كے مرتبہ برفائز ہيں۔ مزيدان كى مرويات كى كثرت كے مقابلہ ميں معنعن روايات كى تعداد بہت ہى كم ہے۔ يا پھروہ تدليس ميں تقدراوى سے تدليس كرتے ( جيے ابن عيينہ ) توان كى مدلس روايات تبول كرلى گئيں۔

یے عبارت توری وابن عیدنہ) کی مرس روایات کے مقبول ہونے پر دال ہے۔ لہذا پہتر ہے کہ ان کی مرسلات کا بھی بہی تکم ہو۔ اس طرح متفق علیہ ائمہ فن کی مرسلات جیسے زہری ، قنادہ عطاء وغیرہم۔

رہاہم فتم کے رواۃ سے ارسال کرنا ، توصحت مراسل میں قادح نہیں ، کیونکہ وہ لفین کے ساتھ فلسال کرنا ، توصحت مراسل میں قادح نہیں ، کیونکہ وہ لفین کے ساتھ فلسال کر اللہ کہتے ہیں۔ اور بیت ہی ہے جب ان کے ہاں بیٹا بت ہو ۔ وگر نہ ان کے جام و اور جس واسطہ کا وہ ذکر نہیں کررہاں کووہ عادل جھتے ہوں گے۔ وگر نہ ان کے ۔

129 3 0 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129

مقام سے بعید ہے کہ رُجْمًا بِالْغَیْبِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَ

ہم حنفیہ کے ہاں معتعن کا حکم مرسل کی طرح ہے اور دونوں کے احکام برابر ہیں۔
(قفوالا ٹر ۱۱)۔ مولا نا فرماتے ہیں مدس اگر قرون ثلا شمیں سے ہو۔ تو ان کی تدلیس ان کی مرسل روایات کی طرح مقبول ہوگی۔ اواگر مدس ان کے علاوہ ہوتو یہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔
مرسل روایات کی طرح مقبول ہوگی۔ اواگر مدس ان کے علاوہ ہوتو یہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔
مرسل روایات کی طرح مقبول ہوگی۔ اواگر مدس ہے۔ قائلین مرسل جو (مرسل کو قبول کرتے ہیں)
میں ہے جمہور علاء مدس روایت کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ بغدادی نے اس کو بیان کیا ہے۔
میں نے جمہور علاء مدس روایت کو مطلقاً قبول کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے۔
مام نووی نے شرح مہذب میں جو بیٹی اور ابن عبداللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معنعی روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معنعی روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معنعی روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معنعی روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معنعی روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معنعی روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا تھاتی مراد ہے۔

فا مدہ: ابن عبدالبرنے تمہید جاص اسا میں نقل کیا ہے کہ ائمہ حدیث فرماتے ہیں۔ ابن عیب چونکہ ابن جرح ومعمراوران کے ہمسراہل علم سے تدلیس کرتے ہیں لہذاان کی تدلیس مقبول ہے۔ ابن حبان نے اسے ترجیح دی اور اسے ابن عیبنہ کی خصوصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہار تا بعین ہوئے ہا کہ میں ابن کرتے ہیں۔ بن مرسل روایت بیان کرتے ہیں۔ بن از نے بھی یہی کہا کہ جو ثقہ علاء سے تدلیس کرے وہ مقبول ہے۔

سے (فینسنا) (ہم میں سے) کہنے سے مراد مسلمان ہیں کیونکہ براء بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں: جب تدلیس جرح نہیں ،تو ارسال بطریق اولی جرح نہیں ،اس کئے کہ ان دونوں میں زیادہ احتمال مجروح ہونے کا تدلیس میں ہے، تو جب وہ جرح نہیں تو ارسال بھی نہیں ، امام بغوی نے اپنی سند سے شعبہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے علماء حدیث میں سے صرف ابن عون اور عمرو بن مرة کو ہی تدلیس کرتے دیکھا ہے۔ (طبقات المدلسین ،۲۱)

فائدہ: بیہی معرفۃ میں شعبہ سے ناقل ہیں کہ تین لوگوں کی تدلیس سے میں نے تہہیں مستغنی کردیا ہے۔ ( بیعنی میں انہی کی مدلس روایت کومندا بیان کردیتا ہوں ) اعمش ، ابو اسحاق، قادہ۔

مولانا فرماتے ہیں کہ ان تین مشاک کی احادیث میں یہ بہترین ضابطہ ہے کہ ان کی روایات اگرشعینقل کریں گے۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ محمول علی السماع ہیں۔ اس کی نظیریہ ہے کہ کیشٹ عن آبی الزّبیو عن جابو کی سند میں لیٹ ابوز بیر سے سرف وہی روایت کرتے ہیں جو ابوز بیر نے جابر سے نی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر چہ ابوز بیر عن جابر کہہ دہ ہیں تو اس میں عنعنہ ساع ای طرح شعبہ بھی اعمش وغیرہ کی روایات میں سے جو بیان کریں گے تو ان میں عنعنہ ساع یہ بی محمول ہوگا۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین قاعدہ وہ ہے جوابین حجر راسے نے الباری جامل ۲۲ میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ شعبہ صرف صحیح احادیث ہی مشائخ سے لیتے ہیں۔ ابن القیم نے اعلام الموقعین جامل ۲۰۱ میں فرمایا کہ شعبہ تو فن حدیث میں حامل لواء ہیں۔ ابن القیم حدیث کے علم بردار ہیں۔ ابن قیم بعض ائمہ نے قال کرتے ہیں جب کی حدیث میں شعبہ آجائے ، تو اس کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ تدلیس اور اختلاط راوی سے سالم روایت ہوگی۔ بشرطیکہ شعبہ تک صحت سند کا التزام ہو۔

## علوم الحديث المحالي حالي الحالي الحالي الحالي الحالي الحالي المحالي الحالي الحا

عافظ فتح الباری جاص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔اساعیلی نے ابواسحاق سبعی کے ساع ازعبدالرحمٰن بن اسود کی صحت پر بیرقرینہ پیش کیا کہ بیکی قطان اس روایت کوز ہیر سے نقل کرتے ہیں اور قطان کی شان سے بیابعید ہے کہ وہ زہیر سے ایسی روایت لیس جس کے راوی ابواسحاق کا سماع عبدالرحمٰن سے ثابت نہ ہو۔

شاید قطان کے طریق کارہے اساعیلی نے یہ بات اخذ کی ہے یا پھر انہیں قطان ہے اس کی تصریح مل گئی ہوگی۔

(۸) معلّق: وہ روایت ہے جس کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد مسلسل راوی ماقط ہوں۔اور بیلطور تدلیس نہ ہو۔اور معصل وہ روایت ہے کہ جس کی سند میں کہیں بھی دویا زائد راوی مسلسل ساقط ہوں۔اور منقطع وہ ہے کہ جس کی سند میں ایک یا زائد راوی ساقط ہوا۔ اور منقطع وہ ہے کہ جس کی سند میں ایک یا زائد راوی ساقط ہواور سقوط میں تسلسل نہ ہو بلکہ کہیں سے بھی سقط ہوسکتا ہے۔

پس ان تعریفات کے مطابق معصل و منقطع اور معلق کے درمیان من وج عوم ہے۔
علاء حفیہ میں سے شخ ہرائ ہندی فرماتے ہیں کہ مرسل محد ثین کی اصطلاح میں تا
بی کا قول: فَالَ دَسُولُ اللّٰهِ ہے۔ اور اگر تابعی سے قبل ایک راوی ساقط ہوتو یہ مقطع ہے
اور اگر تابعی سے قبل ایک سے زائد راوی ساقط ہوں تو یہ معصل ہے۔ سرائ ہندی نے ان
اقسام میں معلق کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن سیعدم ذکر اس وجہ نہیں کہ محد ثین کے ہاں اس کا ذکر
نہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلق یا تو معصل میں داخل ہے یا منقطع میں۔ سراج فرماتے
ہیں۔ نہ کورہ بالاتمامی اقسام علماء اصولیین کے ہاں مرسل کہلاتی ہیں۔ (قفوالا ترص ۱۹۱۵)
مولا تا مرحوم فرماتے ہیں: بلاغات کا مسکہ بھی کچھای طرح ہے۔ ہمارے ہاں
شقات رواۃ اگر قرون خلاشے کے ہوں تو ان کی بلاغات مطلقاً مقبول ہیں۔ جیسے اتمہ اربحہ امام
محموالہ یوسف و آمنے اللّٰ ہے کہ وں تو ان کی بلاغات اگر جزم کے ساتھ ہوں اور
دورہ جمور اور جیسے امام بخاری برائے، وغیرہ۔ تو ان کو قبول کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے رواۃ
دورہ جمورہ کے رواۃ سے لیتے ہوں تو غیر مقبول ہوں گی۔

#### علوم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

رة مختار میں ہے کہ امام محمد راست کی بلاغات ہارے ہاں جست ہیں۔التَّ عُسِلِیْتِ الْمُعَدِّدُ صلام میں بھی ای کوفل کیا ہے۔

امام ذُرقانی نے شرح موطامیں لکھا کہ امام مالک ڈٹلٹنہ کی بلاغات ضعیف نہیں۔ ذُرقانی نے ان کا تنبع کیا، تو امام مالک ڈٹلٹنہ کے طریق کے علاوہ دیگر رواۃ کے طریق سے ان بلاغات کومندیایا۔ (غیث الغمام ص ۴۹)

بخاری وسلم کی تعلیقات میں جہاں جزم ہے جیسے قبال اکمیر، نظمی، فعل روی، ذکھیر توری و تعلیقات ان کی شرائط کے مطابق ہیں اور کچھان کی شرائط کے مطابق تو نہیں، لیکن صحیح ہیں۔

اورجن تعلیقات میں جزم نہیں جیسے یُسرُولی، یُسذُکر، یُسخکی، یُقَالُ، رُوی، دُرُکر یا فِی الْبَابِ عَنِّ النّبی مَثَالَیْنَ النّبی مَثَالَی النّبی اللّبی النّبی النّبی النّبی النّبی النّبی النا النّبی النّ

动性

## عدیث مضطرب کابیان، بیروہ حدیث ہے جس کے متن یا سنڈیا دونوں میں ابیاا ختلاف ہو، جسے جمع کرنا ناممکن ہو

(۱) عام طور پراضطراب کامفہوم بیلیا جاتا ہے کہ جس روایت کے متن وسندیا دونوں میں بکثر ت اختلاف ہو، تو بیصطرب ہوگی، اورالیی روایت سے استدلال درست نہ ہوگا۔ بحصنا جا ہے کہ نفس اختلاف سے اضطراب لازم نہیں آتا۔ اور نہ اس وجہ سے ضعف ضروری ہے۔

حافظ نے ہدی الساری ص ۳۳۲ میں اس کی تقریح کی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حفاظ صدیث جب کسی روایت میں اختلاف کریں گے تو دو شرطوں کے ساتھ اسے مضطرب کہا جائے گا۔ روایت (متن وسند) میں آنے والے بھی اختلاف برابر درجہ کے ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رائح ہوا، تو اس کور جے دے کر رائح اور بقیہ اختلافات کومرجوح ترار دیا جائے گا۔ اوران مرجوح اختلافات روآ ق کی وجہ سے رائح تو ل پر بینی صحیح حدیث کومعلول و مضطرب قرار دینا درست نہ ہوگا۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ ان مختلف رولیات کے مابین محدثین کے قواعد کے مطابق جمع و تطبیق نہ ہوسکتی ہو۔ اس وقت رہے کم لگایا جائے گا کہ رُواۃ حدیث اس حدیث کو اچھی طرح صبط نہ کر سکے جس کی وجہ ہے اختلافات ہوگئے ہیں۔

(۲) الجو ہرائتی جاص ۱۲۳ میں ہے۔ جب تقدراوی کی سندکو بیان کردی تواس کی سند پر التی جام ۱۲۳ میں ہویا غیر قادح افتاد ہوگا۔ اور اس میں آنے والے اختلافات (جنہیں جمع وقطیق کرنامکن ہویا غیر قادح افتاد فات راجنہیں جمع وقطیق کرنامکن ہویا غیر قادح افتاد فات ہوں) کی پرواہ نہ کی جائے نفس اختلاف (غیرقادح) تو خود صحیحین کی روایات

میں بھی موجود ہے۔ میں بھی موجود ہے۔

چنانچ بیہی نے بھی سنن کے شروع میں ایسے ہی فرمایا۔ انہوں نے ہو السطھ ور کے مسائے۔ کا خیلاف کو نصیل سے مسائے۔ کا (کہ سمندر کا پانی پاس ہے) کو بیان کیا اور اس میں رواۃ کے اختلاف کو نصیل سے بیان کرنے کے بعد فرمایا: بیا ختلافات ہجا مگر اسی حدیث کو ثقہ راوی لیعنی امام مالک رائے سے روایت کیا ہے۔ اور مؤطا میں اس کی تخریج کی ہے اور ابوداؤد رائے نے سنن میں اسے روایت کیا ہے۔

تدریب ص ۱۷ میں ہے''ابن حجر اِشائیہ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اضطراب و صحت جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگ کہ روایت میں موجود کسی خص کے نام، ولدیت، نسب میں اختلاف آجائے۔ اور شخص بالا تفاق ثقہ ہو۔ توبیا ختلاف موجب ضررو اضطراب نہ ہوگا۔ اور روایت برصحت کے حکم سے مانع نہ ہوگا۔ امام ذَر کشی نے اپنی کتاب «مخضر'' میں فرمایا کہ می صحیح وحسن میں قلب وشاذ اور اضطراب بھی آجاتے ہیں۔

动地



## جرح وتعديل كے أصول ان كے الفاظ اورأسباب جرح كابيان

جرح مبہم مقبول نہیں ،جس راوی کی توثیق کسی نے نہ کی ہواس کے بارے میں جرح مبهم مقبول ہے

تعديل مبهم كوبغير سبب بيان كيے قبول كيا جائے گا كيونكہ تعديل كے اسباب بكثرت ہیں ان کا ذکر کرنا موجب تقل ہے۔ لیکن جرح کا بیمعاملہ ہیں جرح مبین یعنی ایسی جرح جس میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہو۔ وہی قبول ہوگی کیونکہ جرح کی کوئی ایک وجہ ہی ہوگی (غالبًا) لہذااس کا بیان مشکل نہیں مزید براں جرح میں لوگوں کے زاویے مختلف ہیں ، بسا اوقات ناقداینے خیال میں کسی بات کوجرح سمجھ کرجرح کردیتا ہے۔ حالانکہ نفس الامر میں وہ جرح نہیں ہوتی ۔لہٰذا جرح کا سبب بیان کرنا ضروری ہوگا تا کہ حقیقت منکشف ہوسکے کہ آیا واقعی جرح ہے بھی یانہیں۔ابن الصلاح نے اس تشریح کو تبول کرتے ہوئے فر مایا کہ فقہ اصول نقد میں اس قول کو اختیار کیا گیا ہے۔خطیب بغدادی الشندے بقول حفاظ حدیث جیسے سیخین وغیرها حضرات ائمه کایمی ند بهبے ۔ (الکفایہ ۱۰۸)

ای وجہ سے امام بخاریؓ نے ایسے رواۃ سے بھی روایت لی۔ کہ جن پران سے قبل جرح کی جا چکی ہے جیسے عکر مہ عمر و بن مرز وق اور مسلم نے سوید بن سعیداور ایک قابل ذکر تعدادایسےرواۃ کی اختیار کی کہ جن پرطعن وجرح مشہور ہے۔ یہی طریقہ امام ابوداؤد کا ہے ان حفرات كاطريقه كاردليل ہے كمان كے ہاں جرح اس وقت تك مقبول نہيں جب تك

(فا کدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں کہ ہمارے حنفیہ اہل علم وائمہ کے ہاں اس مذہب کے درست ہونے کی تصریح درج ذیل کتب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ کشف الاسرارشرح اصول بزوری ۱۹۲۳، فتح الغفارشرح المنارلا بن نجیم ۱۹۳۳،شرح منارلا بن المسرارشرح اصول بزوری ۱۹۲۳، فتح الغفارشرح المنارلا بن نجیم ۱۹۲۳، شرح مزارلا بن الملک ۱۹۲۳، توضیح ۱۸۷۱، بنایہ شرح ہدایہ اردارہ الرفع والکمیل ص ۷۵۔ ۸۱ میں تفصیل سے ان حوالہ جائے گی تخ تنج کی گئے ہے)

(فا کدہ حاشیہ میں شخ عبدالفتاح فرماتے ہیں کہ اس ندکورہ مسلک کے مقابل ایک اور مسلک بھی علاء کے ہاں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جارح اور معدل ، اسباب جرح و تعدیل کی معرفت، اختلاف کی پہچان میں مہارت رکھتا ہواورخود بھی صحیح الاعتقاد والعمل ہو، تو ایسے جارح ومعدل کا قول جرح وتعدیل کے سبب کو بیان کے بغیر ہی قبول کر لیا جائےگا۔ تدریب الراوی میں علامہ سیوطی زائشہ نے اس قول کوفقل کرنے کے بعد اسے قاضی ابو بکر یا قلانی کا مسلک بتایا ہے۔ اور بتایا کہ جمہورانل علم کا یہی خد ہب ہے۔ چنانچہ امام غزال، باقلانی کا مسلک بتایا ہے۔ اور بتایا کہ جمہورانل علم کا یہی خد ہب ہے۔ چنانچہ امام غزال، رازی ان سے قبل خطیب بغدادی نے اس مسلک کواختیار کیا ہے اور پھر ابوالففنل عراقی اور بلقینی نے محاس الاصطلاح میں اسے محج قرار دیا ہے۔

اس اقتباس معلوم ہوا کہ جرح وتعدیل کی تبولیت کے زیر بحث مسئلہ میں دوتول رائح قرار دیے گئے ہیں۔ پہلے قول ، جے متن میں اختیار کیا گیا ہے سے لازم آتا ہے کہ علاء جرح نے ابنی ان کتب میں جوجروح نقل کی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی راوی مجروح نظر آئے ، تو اس جرح کی نقیح وجبین کی جائے۔ کیونکہ ان کتب کے اندر جروح مبینہیں بلکہ مبہہہ ہیں۔ تو ان عظیم الثان ،گرانفقرر کتب کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ مجروح راوی کے بارے لم رف تو تقف سے کام لیا جائے گا۔ اور اس پرک گئ جرح کے مہم ہونے کی وجب بارے لم رف تو تقف سے کام لیا جائے گا۔ اور اس پرک گئ جرح کے مہم ہونے کی وجب بارے مرف تو تو تو تو رادینا درست نہ ہوگا۔ یہ تو ان کتب کی اہمیت وقد رکھٹانے کے متر ادف ہے اور انہیں بے فاکوہ فقر اردینا حرست نہ ہوگا۔ یہ تو ان کتب کی اہمیت وقد رکھٹانے کے متر ادف ہے اور انہیں بے فاکوہ فقر اردینا ج

للندا ضروري ہے كددمر حقول كوئى ترجيح دى جائے خصوصا جب كه باقلانى كے بقول

وہ جہور کا فدہب ہے۔ مزید برال علاء متاخرین نے بھی ای دوسر نے ول کوہی اپنایا ہے۔

چنانچه ائمه حفاظ مثلاً منذری ، نووی ، ابن دقیق العید ، ابن تیمیه ، ابن عبد الهادی زبی ، علاء الماردی ابن القیم ، السبکی ، الزیلعی ، ابن کثیر ، زرکشی ، ابن رجب ، عراقی ، بیشی ، ابن جر ، بینی ، ابن مشام ، سخاوی ، سیوطی ، مناوی اور دیگر ان کے علاوہ بھی اہل علم کی کتب میں آب بھراحت ملاحظ فر ماصلتے ہیں کہ ان میں جرح و تعدیل میں کوئی سبب بیان کیے بغیر ، بی جرح و تعدیل میں کوئی سبب بیان کیے بغیر ، بی جرح و تعدیل میں کوئی سبب بیان کیے بغیر ، بی جرح و تعدیل میں کوئی سبب بیان کے بغیر ، بی جرح و تعدیل کی گئی ہے۔

چنانچائن کشرنے حافظ ابن الصلاح کی رائے (لیمی جرح مبین ہی معتبر ہے البذا جن کتب میں جرح مبین ہی معتبر ہے البذا جن کتب میں جرح مبہم ہے ان کا فاکدہ ہے ہے کہ رادی کے بارے قف حاصل ہوجا تا ہے اب اس جرح کی نقیج کریں گے ) پراختصار علوم الحدیث میں نقد کرتے ہوئے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ ان ائمہ اہل علم کا قول ہی اختیار کرنا چا ہے کیونکہ بیصدیث کی معرفت رجال کی بہچان کے ساتھ انصاف و دیا نت خیر خواتی سے کام لیتے ہیں خصوصاً تضعیف کے معاملہ میں خور احتماط کرتے ہیں۔

پس ماہر محدث کو ان حضرات کے کلام جرح وتعدیل کے مہم ہونے کی وجہ سے کسی میں ماہر محدث کو ان حضرات کے کلام جرح وتعدیل کے مہم ہونے کی وجہ سے کسی میں ماہر محدث کی امانت دیانت خیرخواہی سے وہ خوب واتف ہے۔

ابن کثیر ہے قبل بھی دوسری رائے محدث ابن اشیر نے بھی جامع الاصول کے مقدمہ میں رائح قرار دی ہے اور فر مایا کہ تھے ہے کہ جب شخص کے ہاں جارح ومعدل اپنی بھیرت ومہارت اور ضبط میں قابل اعتاد ہے وہ جرح وتعدیل کو بلاسب بھی اس سے لے کیتا ہے اوراگر کسی جارح ومعدل کا یہ درجہ نہ ہو، تو اس کی جرح وتعدیل کی قبولیت میں تو تف کیا جاتا ہے۔

مافظ میدولی الدین نے بھی الا شاہ والظائر (همید) م ۵۵۹ میں اسدان قرار دیا ہے۔) (قائدہ صحیحین کے رواۃ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پرجرح کی گئے ہے۔علامہ عینی نے ابن علوم الحديث المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالة المحالحة ا

الصلاح کے کلام (کہ جرح مبہم معتبر نہیں اور یہ کہ تیخین کے رواۃ پرجرح مبہم ہے) کے بعد ارشاد فر مایا: ان رواۃ پرجرح مبہم نہیں مفسر ہے اس کے بعد عینی نے ان جروح کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آخر میں فر مایا: دارقطنی نے آلا شیت ڈراک ات و التی میں صحیحین کی ہے، ابومسعود وشقی نے بھی صحیحین پر استدراک لکھا ہے ای طرح تی ہے، ابومسعود وشقی نے بھی صحیحین پر استدراک لکھا ہے ای طرح تی ہے نے گئے اگر المہ مک کے مولف ابوعلی غسانی نے بھی حافظ عراقی نے بھی صحیحین کی احادیث پر کے گئے اعتراضات کے جوابات ایک مستقل کتاب میں جمع کردیے ہیں۔)

صرفی کہتے ہیں اگر کسی ناقد نے راوی کے بارے میں کہا کہ فکلان گذاب، تواس کی وضاحت ضروری ہے کہ کذب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کذب سے خطاء بھی مراد ہوتی ہے۔ مثلاً کذب ابوجم کا مطلب غلط ابوجمہ ہے۔

(فائدہ: محشی شخ ابوغدہ فرماتے ہیں: کذب ابو محمد کا جملہ حضرت عبادہ بن صامت وہ النظا کا مقولہ ہے شام میں ایک صحابی ابو محمد نے وتر کو واجب قرار دیا، تو حضرت عبادہ وہ النظامی کے ہے۔ رسول اللہ متا اللہ متا کے اللہ تعالی نے پانچ (۵) ارشاد فرمایا کہ البہ تعالی نے پانچ (۵) نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ اس روایت کی تخ تنج مؤطا مالک، احمد، ابوداؤد، نسائی اور ابن ملجہ نے کی ہے۔ امام ترفدی کی طرف ابن حجر نے المخیص الحبیر میں جونبست کی ہے وہ ان کا تسام ہے۔

 علوم الحديث المعالم ال

روز عبادہ ڈاٹھ نے جو وجوب کا انکار کیا ہے اس کا مطلب وجوب فرض کا انکار عبر منت کا نہیں ، ابن عبدالبرنے جامع '' بیان العلم'' میں ابو محد کے بارے میں مور بن سعدانصاری ڈاٹھ ہیں۔ بعض نے سعدانام بتایا ہے۔ یہ بدری صحابہ میں فرمایا کہ بیہ محمد کا مطلب آخطاً ابو محمد کا مطابب ہے۔ کا بیان کے مقابلہ میں صدق اور خطا کے مقابلہ میں صدق اور خطا کے مقابلہ میں صداق اور خطا کے مقابلہ میں صواب ہوتا ہے۔

ابومجرنے اپنے اجتہاد سے وتر کو واجب قرار دیا۔ اور اجتہاد وغیرہ میں صدق و کذب کو دخل نہیں ہوتا۔ وہاں صحیح و غلط کو دخل ہوتا ہے۔ ہاں ابو محذا کر وتر کے وجوب کے بارے میں نتوی کی بجائے خبر دے رہے ہوتے تو پھر کذب اصطلاحی ہوناممکن ہوتا۔

ابن جر بڑھے نے ہدی الساری میں ابن حبان کے حوالہ سے تحریر کیا کہ اہل ججاز کذاب کا اطلاق خطا کی جگہ کیا کرتے ہیں ، ابن عبد البر نے اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں '۔ ابن جر بڑھ نے الاصابہ باب الکنی میں ابوجمہ کے نام کے بارے میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں ) حافظ ابن صلاح نے اس قاعدہ کو بیان کرنے کے بعد ایک سوال اس پر یہ کیا کہ علماء جرت کی کتابوں میں عام طور پر جروح مہم ہی ہیں۔ پس اگر ان کا اعتبار نہیں تو یہ کتابیں تو العنی عبری ہوئی ہوئیں ؟ ان کا بھلا کیا فائدہ ہوا؟

پرخوداس کا جواب دیا جس کا عاصل ہے ہے کہ ان کتابوں میں جب کسی راوی پر میں برح ملتی ہے ہوں ہیں برح ملتی ہیں کر سکتے لیکن میں برح ملتی ہے ہو ہم اگر چہ جرح مہم ہونے کی وجہ سے ان پر کلی اعتماد تو نہیں کر سکتے لیکن ان جروح کی وجہ سے ہم اس راوی کی روایت کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اور اس کے احوال کی مزید نقیج کرتے ہیں۔ چنا نچے تفتیش سے حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ اور وہ شک وارتیاب جو جروح سے بیدا ہوا تھا زائل ہوجا تا ہے۔ مثلاً شیخین کے رواق پر نقذ موجود میں جب کہ میات کی روایت کی ووایت کو فورا قبول موجا تا ہے۔ تو ان کتابوں کا فائدہ یہی ہے کہ میہ جروح کسی راوی کی روایت کو فورا قبول ان کتابوں کا فائدہ یہی ہے کہ میہ جروح کسی راوی کی روایت کو فورا قبول

' کرنے سے مانع بن جاتی ہیں۔اور تحقیق سے معاملہ واضح ہوجا تا ہے۔ابن صلاح نے اس جواب کوعمدہ قرار دیا ہے۔

یہ بہت کے سوال وجواب تدریب الرادی (۲۰۲) الرفع والکمیل ص۸۲، میں مقدمہ ابن ۱۹۰ صلاح سے قتل کیا گیا ہے۔

م حاصل کلام بیہ کہ جب رادی کی کسی نے بھی تو یُق نہ کی ہواور کسی ایک شخص نے اس پر جرح مبہم کی ہوتواس کی حدیث سے تو تف کیا جائے گا اورا گر کسی ایک بھی محدث نے اس کی تو یُق کی موتو اس کے بارے میں جرح مبہم مردود ہوگی قبول جرح کے لئے مینہونا ضروری ہوگا۔

گزشتہ سطور میں ہم نے جو مختلف فیہ راوی کو حسن الحدیث قرار دیا ہے ، اس کا مطلب یہی ہے کہ مراداییا راوی ہے کہ جس میں توثیق وجرح دونوں مہم جمع ہوں۔ (اکثر کتب جرح و تعدیل ایس ہی جروح و تعدیلات مہمہ پر شمل ہیں )۔ لہذا دونوں کے مہم ہونے کی صورت میں تعدیل مہم کو جرح مہم پر ترجیح ہوگی اور ایسے راوی کی حدیث قابل استدلال ہوگی۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ علماء جرح کی ندکورہ جروح کا شار بھی مہم جروح میں ہے یعنی دضعیف کیس ہے نین ہو جگی کہ علماء جرح کی ندکورہ جروح کا شار بھی مہم جروح میں ہے یعنی دضعیف کیس ہے نین ہو تھی بیان ہو جگی کہ علماء جرح کی ندکورہ جروح کے ہوتے ہوئا اللہ میں ہے یعنی دضعیف کیس ہے تعرف کی تعدیل آگئی تو ان کوغیر مؤثر تصور کیا جائے گا۔

ابن جر را الله فتح الباری کے مقدمہ ص ۲۲۰ میں فرماتے ہیں ' عبدالملک بن صباح حضرت شعبہ را الله کے تلافہ میں سے بیں ، ابو حاتم خران نے صالح قرار دیا ہے۔علامہ و بی را الله نے میزان میں خلیلی سے قال کیا ۔ ۔ قد الحدیث کے ساتھ مہم ہے۔ ' بی را الله فرماتے ہیں ہے۔ ' بی رجم مہم ہے۔' ،

مولا تامرحوم فرماتے ہیں کے طیلی کی اسمبہم جرح کو ابوحاتم کی تو یق کے بعد قابل اعتبار نہیں گردا تا گیا۔ امام بخاری مسلم اور امام سائی بین نے اس سے روایت لی ہے۔ امین جر دالت سعید بن سلیمان وا علی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ''ابوحاتم نے اس

علوم الحديث المحالجة المحالجة

کو نقد مامون قرار دیا ہے۔ امام احمد الطائیہ سے ان کے بیٹے کی روایت کے مطابق منقول ہے کہ یہ ہر شخص کی خواہش کے مطابق تقیف کردیا کرتا تھا۔ دارقطنی نے کہا کہ اس کے بارے میں علاءاعتراض کیا کرتے۔ ابن حجرفر ماتے ہیں یہ جروح مہم ہیں غیر مقبول ہیں۔ بارے میں علاءاعتراض کیا کرتے۔ ابن حجرفر ماتے ہیں یہ جروح مہم ہیں غیر مقبول ہیں۔ (بدی الساری ص۲۰۳)

ابن حجر الشلفة كى شرح نخبه اور لسان الميز ان كے مقدمہ سے ایسے مترشح ہوتا ہے كہ ان کے ہاں اس راوی کے بارے میں جرح مبہم قبول ہوگی جس کی توثیق کہیں ہے بھی نہیں ہوئی ہو۔ چنانجے ان کے الفاظ میں درست بات سے کہ اس مسئلہ میں قدرے تفصیل ہے۔ اگر بعض کے ہاں راوی مجروح بعض کے ہاں موثق ہوتو اب جرح مفسر مقبول ہوگی اور اگر جرح مبہم ہوتو تعدیل مقبول ہوگی۔جن حضرات نے تعدیل کو جرح پر مقدم کیا توان کی مراد بھی دراصل جرح مبہم پر تعدیل کومقدم کرناہے جرح مفسر پرنہیں۔ای طرح اگر کوئی رادی ایسا ہوکہ ائمہ اہل علم میں سے صرف ایک امام اسے ضعیف متروک ،ساقط اور لائج بقر اردیتا ہواور سى يے بھى اس كى توثيق منقول نە ہوتواب جرح ہى كا اعتبار ہوگا جرح مفسر كامطالبەنە ہوگا۔ اس لئے اگر بالفرض مفسر ہونے کی حالت میں یہ غیر قادح بھی ٹابت ہوئی تو پھر بھی اس کی جہالت حال اس سے استدلال واحتجاج کرنے سے مانع ہوگی۔ جہالت حال کے ساتھ ساتھ اب جب کہ اس کی تضعیف بھی ہورہی ہے۔ بھلا اس سے استدلال کا کیا معنى؟" (مقدمه لسان الميز ان جاص ١٦)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں اگران حفرات کے ذہب کے مطابق گفتگو کی جائے جن
کے ہاں قرونِ ثلاثہ کے مستورروا ق معتبر ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اگر ان مستورروا ق کی
توثیق کی نے نہ کی ہو۔ اور جرح کسی ایک سے منقول ہو۔ تو جرح مفسر ہونا ضروری ہے۔
کیونکے تغییر سے معلوم ہوگا کہ جرح معتبر ہے یانہیں؟ پس اگر یہ معتبر نکلی تو راوی مجروح اور
اگر معتبر نہ نکلی تو پھریہ قرون خلا شہ کا مستورراوی ہے جن کا یہ حضرات اعتبار کرتے ہیں۔ لہذا
اگر معتبر نہ نکلی تو پھریہ قرون خلا شہ کا مستورراوی ہے جن کا یہ حضرات اعتبار کرتے ہیں۔ لہذا



## اگرجرح وتعديل جمع مول تو كسيمقدم كريس كے

(۲) یہ بات گزر بھی کہ جرح وتعدیل کے مبہم طور پر جمع ہو۔ نے کا صورت میں تعدیل مقدم ہوگی۔ اور اگر جرح مفسر ہواور تعدیل مبہم ، تو علاء محد ثین فقہا اصولیوں کے ہال جرح رائح ہوگی۔ دفلیب بغدادی خطیب بغدادی خطیف نے اس مسلک کو جمہور اہل علم سے نقل کیا ہے کیونکہ تعدیل مبہم اور جرح مفسر کی صورت میں جارح کے پاس ایسی معلومات زیادہ موجود ہیں جو کہ معدل کے پاس نہیں۔ لہذا جرح مفسر کورت جے ہوگی۔

اورا گرجرح مفسر کے ہوتے ہوئے تعدیل مفسر ہوتو اب تعدیل مقدم ہوگ۔اس کی صورت یہ ہے کہ معدل کہے کہ جس وجہ سے جرح کی گئی ہے۔وہ مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس مجر دح رادی نے اس حالت سے تائب ہوکرا بنی حالت درست کر لی تھی تو اس صورت تعدیل مقدم ہوگی۔ (تدریب الرادی ۲۰۵۲۰)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں یہی صورت حال یعنی تعدیل کے مقدم ہونے کی۔اس وقت بھی ہوگی جب معدل یوں کہے کہ فلال راوی ثقہ ہے جس نے اس پر جرح کی ہے اس نظلم کیا ہے یا اس نے بلادلیل اعتراض وجرح کی ہے۔ کیونکہ ان اقوال سے یہ معلوم ہو رئیا ہے کہ معدل ، جرح اور سبب جرح کو جانے ہوئے بھی ان کے غیرمؤٹر ہونے کی وجہ سے انہیں نا قابل التفات سمجھ کر تعدیل کررہا ہے۔

بین مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ ان تعدیدات کامفسری قبیل سے ہونا اہل کم کی کلام کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے خصوصاً ابن حجر را شائنہ نے رواۃ صحیحین کے دفاع میں جو پچھ فرمایا ہے وہ بین دلیل ہے۔ اس کی مزید دلیل حافظ ابن عبدالبر کا یہ فرمان دربارہ عکر مہے: ''عکر مہ اجلہ اہل علم میں سے ہیں معترضین کی اس پر جرح بے دلیل ہے''۔ ابن حجر نے ابن عبدالبری فدکورہ کلام کوفتح الباری کے مقدمہ میں ص ۲۹ پر معرض استدلال میں بیان کیا ہے۔ کلام کوفتح الباری کے مقدمہ میں ص ۲۹ پر معرض استدلال میں بیان کیا ہے۔ حافظ بعقوب فسوی امام احمد زارائے سے نقل کرتے ہیں کہ میں کسی محدث کی روایت کو حافظ بعقوب فسوی امام احمد زارائے سے نقل کرتے ہیں کہ میں کسی محدث کی روایت کو

# علوم الحديث المحالي المامت وثقابت موجى موجرح مفر بهى المت مسلمه مين جس كى المامت وثقابت الابيكي موجرح مفر بهى

اس کے لئے قادح نہیں

(٣) جس شخص کی عدالت ٹابت ہو چکی ہواورامت مسلمہ (کی اکثریت) اسکے سامنے گھنے ئیک چکی ہواورا مت مسلمہ (کی اکثریت) اسکے سامنے گھنے ئیک چکی ہواس کے بارے میں جرح مطلقاً مقبول ہی نہیں ، نہ ہم اور نہ فسر۔اس کی حدیث صرف صحیح ہی ہوگ ۔ صن کی طرف (جرح کی وجہ سے ) نزول تک نہ کرے گی۔

امام طبری الشن فرماتے ہیں کوئی شخص ایسانہیں جوحضرت عکرمہ کے علم فقہ،علم قرآن، تاویل، روایت کی کثرت میں تقدم کامنکر ہو بلاشبہ ابن عباس دیا نئے کی مرویات و نآدیٰ کوعکرمہ بخو بی جانتے تھے۔ابن عباس ڈاٹٹناکے کبار تلاندہ کاان کی تعظیم کرنااوران کے مقام ومرتبه کی گواہی دینا ان کی عدالت و ثقابت کومتضمن وستلزم ہے اور جس شخص کی عدالت ثابت ہو چکی ہواس کے بارے میں جرح مقبول نہیں اور بھلا عدالت وثقابت ،ظن و تخمین کے ساتھ کیے ساقط ہو سکتی ہے؟ (ہدی الساری ص ۲۹س) مولانا مرحوم فرماتے ہیں متقدمین کباراہل علم نے حضرت عکرمہ برجرح کی ہے لیکن اس کی عدالت وثقابت کے ثبوت کے بعد ان جروح کی طرف التفات تک نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کی مرویات کو صحاح مِن تَاركيا گيا! ابن جريرنے كيا خوب بات فرمائى! فرماتے ہيں:" ہر صف كے بارے ميں جو جرح کی گئی اس کی طرف جوردی بات،مسلک و مذہب منسوب کیا گیا اگر مان لیا جائے تو ال كى عدالت يقيناً ما قط موجائے كى \_اور ثقامت وشهادت باطل موجائے كى \_اور بيلازم آئے گا کہ اطراف وا کناف کے اکثر محدثین متروک وساقط الاعتبارِ قرار یا نیں ،اس کئے كہ ہرمحدث كے بارے ميں ايى بات ضرور نقل كى گئى ہے جواس كى ثقابت كے سقوط كے لے کافی ہے'۔ (بدی الساری ص ۲۹س) (فا کد محشی شیخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری الشنے (جن کی امامت پر اجماع ہے) خود

ان کے بارے میں ان کے معاصرین میں سے ابن ابی حاتم الرازی نے "الجرل دائتھ میں ان کے معاصرین میں سے ابن ابی حاتم الرازی نے "الجرل دائتھ میں ان کا تذکرہ کیا۔ تو یوں لکھا:

"میرے والد ابوحاتم اور ابوزرعہ ریٹالشانے ان سے ۲۵۰ ھیں ان کی رَے مِن تَشریف آوری پرساع کیا۔ پھر جب ذبلی نے ان کے نظر بیٹات قران کے متعلق لکھا تو دونوں نے ان سے روایت ترک کردی۔ ان کے بعد امام ذہبی اللہ نے بھی امام بخاری اللہ کا تذکرہ" الضعفاء والمتر وکین" میں کردیا ہے۔

تو بھلا ابوحاتم وابوزرعہ رشان کے امام بخاری رشان کوترک کرنے کی وجہ سے امام بخاری رشان کی کرنے کی وجہ سے امام بخاری رشان کی دوایات کوترک کرنا درست ہے۔؟)

کسی جارح کی ہر جرح معتبر نہیں، بھلے اس کا شار ائمہ کرام میں ہے ہو قبول جرح سے کئی مانع ہو سکتے ہیں

(٣) کی کے لئے یہ درست نہیں کہ کی جارح ہے منقول جرح کو جرفتم کے راوی کے لئے موثر اور قادح سمجھا گرچہ جارح اس فن کے ائمہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ اس جرح کی قبولیت سے بسااوقات ایسے موافع آ جاتے ہیں جن کی بنیا دیران قابل قد راہل علم کی جرح بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، ماہرین فن پر ایسے اسباب وموافع مختی نہیں چند کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔

کمی جارح ابی جرح میں مجروح ہوتا ہے، اس کی جرح کواس لئے قبول نہیں کیا جاتا کہ خوداس کی طبیعت میں شدت و تخق ہوتی ہے جیسے ابوالفتح از دی یہ جرح میں اسراف سے کام لیتے ہیں اس طرح ان کی تعدیل کی موافقت اگر کہیں سے نہ ہورہی ہوتو وہ بھی مقبول نہیں۔

الم ذہی برات نے ابان بن اسحاق کے ترجمہ میں فر مایا: "اسے ابوالفتح ازدی کے متروک کہنے سے متروک نہ قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک سے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک سے متروک شد کے متروک شد قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد وعجل برات کے متروک شد قرار دیا جائے۔

ہیں۔ازدی جرح میں مسرف ہے اپنی ایک تصنیف میں از دی نے ایسے لوگوں کی تضعیف کر اللہ ہے۔ جنہیں کسی نے ضعیف نہیں کہا، جرح کے بارے میں از دی خود متکلم فیہ ہے۔ اللہ ہے۔ جنہیں کہا اللہ ہے۔ ا

ابن حجر بطلف تہذیب اسم میں فرماتے ہیں: "احمد بن شبیب کو از دی نے جو اپندیدہ کہا ہے تو وہ بے چارے خود ناپسندیدہ ہیں کسی نے ان کی بات کو قابل اعتداد نہیں جانا۔"

اس طرح ہدی الساری ص ۲۲ میں عکر مدکے بارے میں فرماتے ہیں: "ابن عمر سے منقول جرح ثابت ہی نہیں، کیونکہ وہ ابو خلف جزار یجی البکاء سے نقل کرتا ہے۔ اور یجی البکاء، متروک الحدیث ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ مجروح شخص کی دوایت سے عادل کو مجروح قرار دیا جائے"۔

۲۔ بھی جارح معنت ومتشدہ ہوتا ہے۔ ادنی جرح کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا اس بارے میں تعنت وتشد دعلا میں مشبہور ہے۔ ان کی جرح کا تھم یہ ہے کہ اگر ان کی موافقت کسی اور منصف ومعتبر اور معتدل امام نے کی ہو، تو معتبر ہوگی وگر نہیں۔

ہاں ان کی تعدیل معتبر ہے۔ ان علام معتبر ہے۔ ان علی معتبر ہے۔ ان علام معتبر ہے۔ ان علام معتبر ہے۔ ان علی معتبر ہے۔ ان علی

امام ذہبی بڑالتے نے میزان الأعتدال ۲۷۷ میں ابن عیدنداور ۲۵۲۷ میں سیف بن سلیمان کے ترجمہ میں کی قطان کو معصت قرار دیا ہے۔ اس طرح حادث اعور کے ترجمہ اسلیمان کے ترجمہ میں ۲۵ ابن حبان کو ادرعثان بن عبدالرحمان کے ترجمہ میں ۲۵ ابن حبان کو معصت قرار دیا ہے۔

(فاكده: حاشيه ميس مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہيں كه ابن حبان كے متعت في الجرح مون كا الجرح مون التعديل كہاجاتا

" ہے یہ درست نہیں۔ رہا بعض رواۃ کاان کے ہاں ثقہ ہونا اور جمہور کے ہاں ضعیف ہونا تو یہ تساہل کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی شروط کی وجہ سے ہے ان کے ہاں ثقامت کی بعض الی شروط معتبر ہیں جوجمہور کے ہاں نہیں۔ پس ان کومتساہل فی التعدیل گردا ننا درست نہیں۔ شروط معتبر ہیں جوجمہور کے ہاں نہیں۔ پس ان کومتساہل فی التعدیل گردا ننا درست نہیں۔

شخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ مولا نا مؤلف کا مذکورہ نظریہ مولا نالکھنوی اللہ نے الرفع واللہ میں اختیار کیا ہے، مؤلف مرحوم نے ان ہی کی متابعت کی ہے۔ لیکن بیان دونوں حضرات کا تسام ہے۔ ابن حبان کا تسامل فی التعدیل اہل علم سے بکثرت مردی ہے۔ متقد مین و متاخرین نے اسے تسلیم کیا ہے۔ علامہ کوثری اللہ نے المقالات میں اس کا بکثرت تذکرہ کیا ہے۔

ای طرح به بات ابن حجر راطنت نے اسان المیز ان کے مقدمہ میں ہم سالدین بن عبد الهادی کی الصارم المنکی سے ابن حبان کی شروط نقل کرنے کے بعد فیصلہ کن قرار دی ہے کہ ابن حبان ، متسابل فی التعدیل ہیں۔ لہذا ابن حبان کے حوالہ سے اہل علم کی کتابوں میں جس کی توثیق ہو، تو وہ (عموماً) خاص ان کے ہاں ہی توثیق ہوتی ہے۔

مؤلف مرحوم اورمولا نالکھنوی کا متساہل فی التعدیل اور متعنت فی الجرح کے اجتماع کومستبعد قر اردینا درست نہیں۔ان کا جمع ہونا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ابن حبان میں واقع بھی ہو چکاہے)

ابن حَجَر رَاكُ الْمُسَدَّد فی الذَّبِ عَنْ مُسْنَدِ اَحْمَد مِی فرماتے ہیں کہ بسااوقات ابن حبان کومعلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہدرہ ہیں؟ اور وہ ثقہ کومجروح قرار دیتے ہیں۔ (القول المسدوص ۱۳۳/الرفع والممیل ص۲۵۱۔ ۱۵۷)

امام ذہبی را اللہ نے امام بخاری را اللہ کے شخ محمہ بن نصل کی امام دار قطنی ہے تو ثبت نقل کرنے کے بعد نقل کرنے ہیں ، نسائی را اللہ کے بعد نقل کرنے کے بعد دار قطنی کے بعد دار قطنی کے پائے کا کوئی شخص نہیں؟ اب بھلا ابن حبان جیسے ظالم شخص کا کیا اعتبار؟ دار قطنی کے پائے کا کوئی شخص نہیں؟ اب بھلا ابن حبان جیسے ظالم شخص کا کیا اعتبار؟

علوم الحديث المحالي ال

(فائدہ: حاشیہ میں شیخ عبدالفتاح نے ابن حبان کے طریق کار پر تفصیلی گفتگو کی ہے جس کا فلاصہ یہ ہے۔ یا در ہے ابن حبان مرحوم نے بہت سے رواۃ کے بارے میں علاء جرح و تعدیل کی آراء کو جب بیان کیا تو اس میں قبیح قتم کے تصرفات سے رواۃ کی حیثیت ہی مجروح کرڈالی۔ابن حبان کی اس حرکت پرعلاء جرح نالاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ امام زہی اٹالٹ نے میزان میں سوید بن عمرو کے ترجمہ میں ، ابن حجر نے مدی الساری میں سالم انطس اور تہذیب التہذیب میں حسین کراہیسی کے تراجم میں ابن حبان کی اس عادت وقبیح تصرف کو بیان کیا ہے۔ میر پیش نظرر ہے کہ امام ابوحنیفہ رشالتہ پر ابن حبان نے جوجرح کی ہے۔ وہ بھی ای قبیل سے ہے۔ چنانچے ابن حبان کا امام صاحب کے بارے قول ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: ''علم حدیث ان کافن نہیں تھا روایت میں عدم وا تفیت کی وجہ ہے غلطی کر بیٹھے۔اسانید میں بلا سمجھے خلط ملط کر دیتے ہیں۔تقریباً ۲۰۰ روایات روایت کیس ان میں صرف جار حدیثیں درست تھیں۔ بقیہ کے متون واسانید میں غلطیاں کرڈالیں۔ابن حبان کے اس قول کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بغدادی کی ایک روایت میں وکیع بن جراح وطلف فرماتے ہیں کہ ہم نے امام ابوحنیفہ کو ۱۲۰ حادیث کی مخالفت کرتے پایا۔ وکیع امالی کے اس مقولہ میں ابن حیان کا تصرف ملاحظہ فر ما نمیں کہ بات کہاں سے کہاں کردی! حالانکہ امام صاحب کی قہم وفراست، ذکاء وعقل مندی ضرب المثل ہے۔اطراف واکناف میں آپ کی مجھداری وقت نظری قوت حافظہ کی درجہ تواتر کی بینجی ہوئی شہرت ہے۔ایک رات میں قرآن پڑھنا آپ سے تواتر کے ساتھ اہل علم محدثین نے نقل کیا ہے۔ اور آپ ڈٹلٹنہ کا ملک بیتھا کہ جب تک روایت اچھی طرح محفوظ نہ ہو، سننے کے وقت سے لے کراس کو بیان کرنے تک اس کوراوی نے ممل حفاظت کے ساتھ ندر کھا ہوتو اس کے لئے روایت کرنا جائزنہیں۔(الالماع) تو بھلا ابن حبان بے جارے کے الزامات کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ابن السلاح کے بقول ابن حبان این تصرفات میں بری بری قتم کی غلطیاں کرتے ہیں، . تُقه کونسعیف اورضعیف کوثقه قرار دینا، روایات کو با ہم متناقض نقل کرنااور متناقض بنادینا، ایک

ہی راوی کودو، دوطبقوں میں لے آنا، توثیق میں نہایت کمزور طریقے اختیار کرنا، ان کے ہاں شائع ذائع ہے۔علامہ ذہبی ڈسلٹنے نے ان کے طریق اور تصرف فی النقول کو قابل نفرت اور ہنگامہ آرائی بیا کرنا قرار دیا ہے)

ابن جر رطن نے ہری الساری ص ۱۳۳ میں محد بن ابی عدی بھری کے ترجمہ میں ابن حبان کو معت قر اردیا ہے۔ اور بھنڈ کُ الْماعُون فِی فَضْلِ الطَّاعُون میں ابو بلے کی کونی کی توثیق کرتے ہوئے نسائی ابو جاتم کو مقتدد قر اردیا ہے۔ (الرفع والکمیل ص ۱۹)

ابوالحن بن القطان كرجمه ميں امام ذہبی رات ان كی تعریف كرنے كے بعد فرماتے ہيں، راويوں كے احوال ميں انہوں نے انصاف سے كام نہيں ليا بلكہ متعنت رہے ہيں۔ ہشام بن عروہ جيسے لوگوں كو بھی كمزور قرار دیا ہے۔ (تذكرة الحفاظ ۲۰۱۳) ای طرح میزان الاعتدال میں (۱۲۰۰۳) انہیں شخ الاسلام قرار دیتے ہوئے خبط وخلط كاشكار قرار دیا ہے۔

حافظ سخاوی فتح المغیث ۲۸۲ میں فرماتے ہیں کہ'' امام ذہبی رشائے نے ان حضرات کی تقسیم کی ہے جوروا ۃ ور جال کے بارے میں جرح وتعدیل کرتے ہیں جس کی تفصیل ہے ہے۔
الہ تمام روا ۃ کے بارے جرعاً یا تعدیلا گفتگو کرنے والے مثلا کی بن معین اور البوحاتم
۲۔ اکثر روا ۃ کے بارے میں مثلاً امام مالک رشائے: اور شعبہ رشائے:
سربہت کم مثلاً ابن عید اور امام شافعی رشائے:

پر ہرفتم کی مزید تین تین قشمیں ہیں:۔

(۱) جوجرح میں متعنت اور تعدیل میں متنجہ ہیں ، راوی کی دوچار غلطیوں سے چتم پوشی کرتے ہیں، ان کی تو ثیق بردی قابل اعتبار ہے اس کو اچھی طرح یا در کھنا چاہیے، کین یہ اگر کسی کی تضعیف کی کوئی اور بھی تا ئید کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو ان کی تضعیف کی کوئی اور بھی تا ئید کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو ان کی تضعیف کی تضعیف کی موافقت اس طرح ہورہی ہوکہ ماہرین فن میں ہے کسی سے اس راوی ضعیف کی توثیق منقول نہ ہو، تو بیراوی (یقیناً) ضعیف ہے ادراگر اس راوی (جس کی تضعیف یہ بہای توثیق منقول نہ ہو، تو بیراوی (یقیناً) ضعیف ہے ادراگر اس راوی (جس کی تضعیف یہ بہای

قتم والے حضرات کررہے ہیں) کی توثیق کمی سے منقول ہوتو اب جرح صرف مفسر ہونے کی صورت میں مقبول ہوگی۔

(۲) متسائح حضرات (بعنی جرح وتعدیل دونوں میں) مثلاً امام تر مذی اورامام حاکم و الله ا (۳) معتدل حضرات جو جرح و تعدیل میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، مثلاً امام احمد، واقطنی اورا بن عدی۔''

(فائدہ بخشی شخ ابوغدہ فرماتے ہیں: سخاوی نے فتح المغیث میں تحریر فرمایا ہے اہل علم علاء جرح و تعدیل کے متعت اور متسامح ہونے کی وجہ ہے ہی بسا اوقات ہم (جمہور) مجبور ہوتے ہیں کہان حضرات کے ثقہ، دیانت دارامانت دار، جلالت قدر مقام ومرتبہ کے باوجود ان کی کلام جرح یا تعدیل ترک کردی جائے اوران کے جرح کے کرنے پر داوی کو مجروح اور تعدیل برداوی کو مجروح اور تعدیل برداوی کو تعدیل سے اور تعدیل برداوی کو تعد

ابن حجر النكت على ابن الصلاح مين فرماتے بين كه " ناقد بن رجال مين متشدداور من متصط دونوں بائے جاتے ہيں۔ چنانچه متشدد دين ميں بہلا طبقه شعبه اور سفيان توری الله الله متوسط دونوں بائے جاتے ہيں۔ چنانچه متشدد دين ميں بہلا طبقه شعبه اور سفيان سے بردھ کرہے۔

(۲) دوسرے طبقہ میں بینی قطان اور ابن مہدی ہیں بینی ابن مہدی سے بوھر ہیں۔

(٣) تيسرا طبقه ابن معين رُطلتُه ، احمد بن صبل رُطلتُه كا ہے اس ميں ابن معين زيادہ متشدد

-04

(س) چوتھا طبقہ ابو حاتم اور بخاری وہنات کا ہے اس میں ابو حاتم زیادہ سخت ہیں۔ (الرفع والکمیل ص ۱۸۷۔ ۱۸۸)

پیطبقات تو متقد مین کے ہیں ،متاخرین متشددین ملاحظہ ہوں۔

"ا ابن الجوزي موضوعات اورملل متناجيه كے مؤلف م

۲ عمر بن بدرموصلی انہوں نے ابن جوزی اللہ کی موضوعات کی تلخیص کی ہے۔

س\_رضی الدین صاغانی ان کے دورسالے موضوعات پر ہیں۔

سم جوزقانی اباطیل کے مؤلف

۵-ابن تیمیه را الله کمولف

۲\_مجدالدین لغوی قاموس، سفرالسعادة وغیره کےمؤلف ب

ید حضرات جرح روایات میں تعنت اور شدت سے کام لیتے ہیں۔ راوی میں ہلکی ی کمزوری سے، یاکسی دوسری روایت کی مخالفت کی بنیاد پر خودوض حدیث، ضعف حدیث کا تھیم لگادیتے ہیں۔

کتنی ہی قوی روایات پران حضرات نے وضع اور ضعف کا تھم لگا دیا ہے۔ لہذا اہل علم ان حضرات کی طرف سے لگائے گئے احکام کو بلا تحقیق مزید قبول نہ کریں'' (الرفع والکمیل ص۱۹۳۔۲۰۰)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: بعض اہل نفذ کا حال ہے ہے کہ وہ بعض شہروں کے اہل علم اور بعض خاص مذا ہب اہل سنت کے خالف ہیں لہذاان پر نفذ کرنے میں تعنت سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً

ا-جوز جانی ، بدراویان کوفہ پر جرح کرنے میں اصعب سے کام لیتے ہیں، اس لئے ابن

۲۔ ذہبی السند، امام ذہبی السند اپنے غایت ورع اور تقشف کی وجہ سے علماء متصوفین اور اشاعرہ کے مخالف ہیں۔ ان پرخوب نقد کرتے ہیں کے لہٰذااس بارے میں ان پراعتا ذہبیں ہو گا۔ بکی نے طبقا کت ار ۱۹ میں لکھا کہ ذہبی اشاعرہ کے اتنے مخالف ہیں اور ن پرایسے ایسے ظلم کرتے ہیں اور تعصب میں ایسے مقام پر ہیں کہ بس شرم آتی ہے۔

(فائدہ شخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ بھی نے طبقات میں درجن سے زائد جگہوں پر ذہبی اللہ پر اللہ بھی است ہیں۔ اور خودامام ذہبی کا ترجمہ کرتے ہوئے خوب طعن وشنیع سے کام لیا ہے۔ حالانکہ امام ذہبی استے متشد دنہیں جتنا سبکی نے بتایا۔ سبکی نے امام ذہبی اللہ پر نفذ کرتے ہوئے مبالغہ سے کام لیا ہے)

۳-متاخرین علاء میں دارقطنی بھی اہام ابوطنیفہ رشائنہ اوران کے اصحاب و تلا مذہ پر تعنت سے کام کیتے ہیں۔ علامہ بحرالعلوم فوات کر حموت ۱۵۲۷ میں فرماتے ہیں کہ: '' ہزگ کے لئے عادل، ناضح ، منصف کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کے اسباب کا عالم و عارف ہونا بھی ضروری ہے نہ یہ کہ وہ متعصب اور خود پسندی کا شکار ہو، ایسے آدی کی جرح کا اعتبار نہیں، جیسا کہ دارقطنی نے امام صاحب جیسے شخص کوضعیف کہہ ڈالا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بری جیسا کہ دارقطنی نے امام صاحب جیسے شخص کوضعیف کہہ ڈالا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بری بات ہے؟ حق یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی جرح ہوئی ہے محض تعصب ہی اس کا باعث ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو بنظر التفات ملاحظہ کیا جائے۔اللہ کا نور بھلا ان کی باعث ہے دہ اس کا نور بھلا ان کی اعتبار سے بھی مکتا ہے ؟ مسکتا ہے؟'۔

المحيف المام احمد واركان مراي كالله الله المام المحيف المام المحيف المام المحيف المحيف المام المحيف المام المحيف المام المحيف المام المحروب ا

علوم الحديث في الحديث ا

فی کبد الْخطِیْب کنام سے کتاب کھی ہے'۔

۵۔ ابن جوزی بڑالتے مرحوم نے بھی بغدادی کی پیروی کی ہے۔ اس پر سبط ابن جوزی نے مراۃ الزمان میں جیرت کا اظہار کیا کہ دادامحترم نے خطیب جیسے خض کامعلوم نہیں کیے ابتاع کرنا گوارا کرلیا۔ اورعلاء کی ایک جماعت پر نفذ سے کام لیا! (الرفع والکمیل ص ۱۹ ۱۳ ۱۳۹۱) مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابن جوزی کا خطیب بغدادی کی پیروی کرنا بہت عجیب مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابن جوزی کا خطیب بغدادی کی پیروی کرنا بہت عجیب ہے۔ قاضی احمد بن ابراہیم حنفی وسروجی بڑالت نے ابن جوزی بڑالتے سے نقل کیا کہ ''خطیب بغدادی جرح وتعدیل دونوں میں نا قابلِ اعتبار ہونا جا ہے ، اس لئے کہ ان کی نقل اور اقوال اس کے دین کی قلت و کی پر دلالت کرتے ہیں۔ (بنا یا لعینی ار ۱۲۸)

طبقات شافعیہ میں ہے' اس خیال فاسد ہے بچو کہ اُلْے جسٹ و مُفَدُّمُ عَلَمی التَّغيدِيْلِ (جرح تعديل يرمقدم م) كاضابط على الاطلاق مدير كرنبيس، بلكه جس مخض کی عدالت وامامت ثابت ہو چکی ہو،اس کے مادعین جارعین سے زائد ہوں اور جروح کے تعصب دینی وغیرہ کی وجہ سے صادر ہونے پر قرینہ موجود ہوتو ایسی جروح نا قابل اعتبار ہیں۔(۱۸۸۸)مزیدفر مایا:''اگر جارح اس شخص کے بارے میں جس کی طاعات معاصی پر غالب ہوں، مادحینا قدین سے زائد ہوں اور معدلین جارعین سے بڑھ کر ہوں اور جروح کے تعصب، دنیوی مخالفت اور معاصرت کی وجہ سے صادر ہونے برقرینہ ہوتو جارح کی جرح مفسر بھی ایسے خص کے لئے مصرنہ ہوگی جیسے سفیان توری پڑالٹند وغیرہ کا امام ابوحنیفہ رٹرالٹند پر نفتر، ابن الى ذئب كا امام ما لك رُطلتْهُ ير نفتر، ابن معين كا امام شافعي رُطلتْهُ بر نفتر اور امام نسائی بڑلشنہ کا امام احمد بن صالح بڑلانے برجرح کرنا۔اوراگر ہم اس قاعدہ (اکہ بجسٹ کے مُعَقَدُّم عَـلـى التَّغْدِيْلُ) كُولِي الاطلاق قبول كرلين تو پيمرسي بھي امام اور عالم كي خيرنہيں - كيونكہ ہر ایک کے خالفین ومعاندین نے ان کے خلاف باتیں بیان کررکھی ہیں' (طبقات ص ۱۹۰۱) ا مام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابونعیم کے ترجمہ میں فر مایا'' ابن مندہ کا کلام <sup>ابو</sup> تعیم کے بارے اتنابراہے کہ میں نقل کرنا بھی پندنہیں کرتا۔ اور ان دونوں کے بارے میں

ایک دوسرے کی بات کوبھی قبول نہیں کرتا ہے دونوں میرے ہاں مقبول ہیں، معاصرین کے اتوال ایک دوسرے کے بارے قابل التفات نہیں، خصوصاً جب معلوم ہو جائے کہ ان اتوال ایک دوسرے کے بارے قابل التفات نہیں، خصوصاً جب معلوم ہو جائے کہ ان اتوال کی وجہ عداوت، نہ ہمی تنافر، حسد وغیرہ ہے۔ میرُ ےعلم کے مطابق اس مصببت سے سوائے انبیاء وصدیقین کے کوئی نہیں بچاہوا اگراس موضوع پر میں چاہوں تو کئی کا بیاں لکھ سکتا ہوں۔ (الرفع والکمیل جس ۲۲۱۔ ۲۷)

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ جرح جب تعصب، دشمنی اور منافرت وغیرہ کی وجہ ہے گئی ہوتو یہ جرح مردود ہوگی۔ای طرح اگر معاصرین کی جرح بلا دلیل و بر ہان ہوگی تو قبول نہ ہوگی،اسے تعصب برمحمول کیا جائے گا اور اگر جرح ان صور توں کے علاوہ ہوئی تو پھر مقبول ہوگی۔

#### قبول روایت کے لئے راوی میں شرا نظاور غیرمفزعوارض کابیان

(۵) جہورعلماء حدیث وفقہ کے ہاں اجماعی طور پر مسلم ہے کہ راوی حدیث کے لئے عادل وضابط ہونا شرط ہے۔ یعنی وہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو۔ اسباب فت اور منافی مردت امور سے محتر زہو۔ متیقظ ہوغافل نہ ہو۔ اگر روایت کو حفظ سے بیان کرتا ہوتو اس کا صحیح حافظ ہواور اگر کتاب سے بیان کرتا ہوتو پھر کتاب میں تغیر و تبدل واقع نہ ہوا ہو۔ اگر روایت بالمعنی کر رہا ہوتو معانی میں مختلہونے والے امور کا عالم ہو۔ (تدریب الرادی ۱۹۷)

(فائدہ: شخ فرماتے ہیں کہ ائمہ محدثین نے احادیث کوتغیر سے محفوظ کرنے کے لئے بہت کوشش کی ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات تو ضبط میں ضرب المثل بن چکے ہیں جیسے کہ ابو اسحاق ابراہیم ابن الحسین همدانی متوفی ۲۸۱)

لہذا کافر، مجنون، بچہ، بے وقوف، غافل وفاس کی خبر وروایت مقبول نہ ہوگ ۔ ضبط سے مرادیہ ہے کہ اس راوی کا روایت کا حافظ ہونا اور اس کو یا در کھنا، اس کے عدم حفظ اور سہوو نسیان پر رائح و غالب ہو۔ (احکام الاحکام ۲۰۲۲) پس اگر راوی پر بھی سھو ونسیان یا وہم نسیان پر رائح و غالب ہو۔ (احکام الاحکام ۲۰۲۲)

طاری ہوگیا تو یہ مضر نہیں کیونکہ غلبہ حفظ کو حاصل ہے او معمولی مہوونسیان اور بھی بھی اس کا وقوع ہر شخص پر آسکتا ہے حدیث نبوی مُکَالَّیْنِ اللّٰ ہِمْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

لسان الميز ان اردا مل مين مين المبارك كے بقول وہم ہے كون محفوظ رہا ہے؟ ابن معين فرماتے ہيں "حديث ميں غلطى كرنے والے پر تعجب نہيں ، ہاں حديث كو صحيح بيان كرنے والے پر جھے جيرانی ہوتی ہے۔ ابن جرفر ماتے ہيں ان اقوال سے بيفائدہ ہوا كہ جب كى راوى پر آخے كے في الْحَدِيْثِ ، وَهَم فِي الْحَدِيْثِ تَفَوَّدُ بِالْحَدِيْثِ وَهَم فِي الْحَدِيْثِ مَنْ وَهِم بِولا كہ جب كى راوى پر آخے كے أفی الْحَدِيْثِ ، وهم بوگيا: حدیث كے بیان ميں متفرد ہے ) وغيرہ كے ساتھ جرح ہوتو ہے جرح كمل نہيں ، نداس سے حدیث كارد لازم آتا ہے بلكہ مزيد تفتیش تك توقف كيا جائے۔ "

اسباب فسق سے محرز نہونے کا مطلب سے ہے کہ مرتکب کمیرہ نہ ہواور صغیرہ پر دوام نہ کرتا ہو۔ مزید تفصیل بری کتب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### وہ اُمور، جوراوی کے لئے جرح نہیں

(۲) ندکورہ بالا شروط کے مطابق اگر کوئی جرح ہوگی، تو وہ قابل اعتاد جرح شارہوگی۔وگرنہ وہ جرح حقیق نہوگی (اگر چہز عَمَّ زَاعِمُّ (گمان کرنے والا) اس کو جرح شار کرتا رہے)۔
مثلا ارسال ، تدلیس ، اختفال بالفقہ ، امیر وقت کی طرف سے تفویض شدہ جائز امور میں مشغول رہنا گھوڑوں کی سواری کرنا ، جانور کو بھگانے کے لئے ایو کی مارنا ، مباح کلام کی کثر ت کرنا ، قلت روایت ، قلت شیوخ ، قلت اسفار وغیرہ امور کو جرح قرار نہ دیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ امور راوی کی عدالت اور اس کے ضبط کے مخالف نہیں ۔ ہمارے علاء اصولیوں اور محققین محد ثین نے ان امور کی تفصیل سے بحث کردی ہے۔ علامہ آمدی (احکام الاحکام ۲۲ مار ۱۲ میں فرماتے ہیں :

"دراوی کی گواہی کا قاضی کے ہاں نا قابلِ اعتبالا ہو کر متروک ہونا اس کے لئے موجب جرح نہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کی شہادت کو قبول نہ کرنا کی ایسے معاملہ کی وجہ ہو جو نفس الا مر میں جرح نہ ہو۔ اس طرح راوی پر زنا کی شہادت آ جانا۔ اس طرح وہ ریگر امور جو دموجب حد ہیں ان میں اگر راوی کے خلاف شہادتیں آ گئیں تو تکمیل نصاب شہادت سے قبل سے جرح شار نہ ہول گی۔ ہاں بعد میں جرح ہول گی۔ اس طرح دہ امور جن میں اجتہادی طور پر اہل علم کا اختلاف ہے وہ بھی موجب جرح نہیں مثلا شطرنج کھیان، نبیز تمر میں اجتہادی طور پر اہلِ علم کا اختلاف ہے وہ بھی موجب جرح نہیں مثلا شطرنج کھیان، نبیز تمر میں ضرور داخل ہے، جس کے ذریعہ اصل بات چھیالی جاتی ہے۔

نورالانوارمع المنارص ۱۹ میں ہے: ''ائمہ خدیث کی طرف کے کسی رادی پرطعیٰ بہم مارے ہاں موجب قدح نہیں جیسے کسی حدیث کو منکر و مجروح قرار دینا (طعن مبہم کی مثال ہے) ہاں اگر طعن مفسر ہوا درسب جرح بھی متفق علیہ ہوا ختلائی نہ ہوا دراس جرح کا صدور بھی متعصب شخص کی بجائے کسی ناصح و معتدل شخص کی جانب سے ہو (تب یہ جرح قبول ہوگی) چنا نچہ تدلیس ،ارسال ، ری کے فی السدّائیة (یعنی گھوڑا دوڑ میں حصہ لینا) مزاح و فداق ، جوان العمر ہونا ، روایت حدیث میں مکثر و عادی نہ ہونا۔ مسائل فقہیہ میں منہ مک رہنا وغیرہ امور کو جرح قرار نہ دیا جائے گا''

ابن حجر رئالت بدی الساری ص ۲۲۱ میں فرماتے ہیں '(دوسری قتم ان رواق کی ہے جنہیں کی ایسی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا جوخود مردود ہے۔ جیسے کوئی تحامل کرتے ہوئے تعنت کرتے ہوئے جرح کرے یا پھر جارح خود غیر معتمد ہویا جس پر جرح کر رہا ہے اس کے احوال وروایات سے اسے زیادہ شناسائی نہ ہویا اس کے زمانہ ہے اتنازیادہ متاخر ہوکہ صحیح احوال کی معرفت خود نہ کرسکتا ہو، تو ان وجوہ سے جرح مردود ہوگی ، ای طرح کی رادی کا بعض مرویات وشیوخ میں ضعیف ہونا اس کے لی الاطلاق ضعیف ہونے سے مانع ہے۔ کا بعض مرویات وشیوخ میں ضعیف ہونا اس کے لی الاطلاق ضعیف ہونے سے مانع ہے۔ ای طرح مختلط راوی ۔ متغیر الحفظ راوی ، یا کتاب سے روایات بیان کرناوغیرہ ایسے امور ہیں ای طرح مختلط راوی ۔ متغیر الحفظ راوی ، یا کتاب سے روایات بیان کرناوغیرہ ایسے امور ہیں ای طرح مختلط راوی ۔ متغیر الحفظ راوی ، یا کتاب سے روایات بیان کرناوغیرہ ایسے امور ہیں

# علوم الحديث المحالي ال

جن میں راوی کے بارے میں تھم لگانے میں علی الاطلاقضعت کی بجائے تفصیل رائ<sup>2</sup>اور درست قرار دی گئی ہے'۔

#### راوی کا بی روایت کا نکار کرنا

(2) جب مروی عنداین روایت کا انکار کرد ہے، تو اس روایت کے بارے میں تفصیل یہ کہا گرا نکاراییا ہے جو بالکلیہ صحت کے لئے قادح ہو، مثلاً کہے کہ راوی نے مجھ پرجھوں بولا ہے یہ اگرا نکاراییا ہے جو بالکلیہ صحت کے لئے قادح ہو، مثلاً کہے کہ راوی نے مجھ پرجھوں بولا ہے یا کہے کہ میں نے بیروایت کی ہویا بھر صدیث پڑمل ساقط ہوگا۔ اورا گرا نکاریوں ہوکہ مجھے یا ذہیں کہ میں نے بیروایت کی ہویا بھر اگر اُنے والے اورا گرا نکاریوں ہوکہ مجھے یا ذہیں کہ میں نے بیروایت کی ہویا بھر اُنے والے اورا گرا نکاریوں ہوکہ مجھے یا دہیں کہ میں اوروایت کی ہویا بھر اُنے والے مام اور پوسف امام احمد رُنے اُنے اللہ اللہ کے ہاں کرخی رُنے اللہ اس پرعملسا قط ہوگا۔ البتہ امام محمد، امام شافعی اور امام مالک کے ہاں ساقط نہ ہوگا۔ (نور الانوار مع المنار ص 199)

#### رادی کاروایت کے برخلاف عمل کرنا

(۸) اگرراوی نے اپی روایت کو بیان کرنے کے بعد، کوئی ایسا کام کیا جو بیتی طور پرای روایت کے برخلاف ہو، تو اس کا بیفٹل ہمارے ہاں روایت کے سقوط کولا زم ہوگا۔ اگر روایت بیان کرنے سے قبل اس نے روایت کی مخالفت کی، یا پھرعمل وروایت میں کی کا تاریخ معلوم نہیں تو ان صورتوں میں اس کا خلاف روایت عمل، روایت کے لئے جرح نہ ہوگا۔ (نورالانوارمع المنارص ۱۹۰)

اور اگر ایک روایت محملتی اور راوی نے اس کے ایک اختال پر عمل کیا تو بیمل کی دوسرے اختال کے افتال کے افتال کے افتال کے اختال کے اختیار کرنے سے مانع نہ ہوگا۔ اور اگر راوی نے روایت تو کی لیکن خودال کی مناب کی روایت ساقط الاعتبار ہے۔ (نور الانوار مع المنار صافی رسول کا خلافت حدیث عمل کرنا

(٩) اگر صحافی رسول فافینظمنے کسی الیمی روایت کی مخالفت کی ، جوظا ہر ہواوراس میں سمام

۔ خفانہ ہوتو ان حضرات کاعمل اس روایت کے لئے قادح ہوگا۔اورا گرروایت محتملہو اس میں خفاہوتو پھریہ قادح نہ ہوگا۔ (نورالانوارص ۱۹۱)

ای طرح صحابہ کرام رہی گئی کا کسی روایت کے مقتضی پر مل کرنا،خوداس روایت کی تھیجے ہوئے ایک شرط قول ہے، جیسا کہ امام شافعی رسم لئے مرسل کی بحث میں شرائط بیان کرتے ہوئے ایک شرط قول صحابی کامویدِ مرسل ہونا بیان کیا ہے۔ قول کے ساتھ عمل کا بھی بہی تھم ہے کہ یہ قابل استدلال واحتجاج۔

#### رادی کے لئے مضراور غیر مضر جہالتوں کا بیان

(۱۰) صحابی رسول کا روایت کی سند میں نا معلوم ہوناصحت حدیث کے لئے مصر نہیں۔ كيونكه سارے صحابہ كرام بى كئيم ہى عدول ہيں \_لہذاصحت روایت کے لئے تعد دروا ق (اعتبار وشواہد کے ذریعے ) کی ضرورت نہ ہوگی۔ (تدریب الرادی ص ۲۱۱) آمدی نے احکام الاحكام ٢ مر١٢٨ ميس جمهور ائمه سے صحابہ كرام وَيَ لَيْنِم كى مطلقاً عدالت ير اتفاق نقل كيا ہے۔غیرصحابی کے مجہول ہونے میں دوصورتیں ہیں،مبہم،غیرمبہم مبہم کی پھر دوصورتیں بير - ابهام بلفظ التعديل جيے حدثني الثقه ، اور ابهام بغير لفظ التعديل جيسے حَــــــدَّ تَــــــــــي الشَّيْخُ، حَدَّثَني ابْنُ فُلان، حَدَّثَنِني بَعْضُهُمْ --اليروايت كي توليت مِن اختلاف ہے۔ ہمارے حفیہ کے آصول کے مطابق مرسل کی معتبر شرائط کے مطابق ، یہ ہے كه بدروايت مقبول موني حاسية فيرمبهم كى بهى دوصورتين بين مجهول العين والحال اور مجبول الحال \_ بہلی کا تھم آ گے آرہا ہے \_ مجبول الحال معروف العین یا یوں کہیں کہ ظاہری عادل اور باطنی طور برخفی راوی اہلِ علم کے ہاں مستورکہاناتا ہے۔اس کے بارے میں امام شاقعی امام احمد اورا کثر اہلِ علم کے ہال مختاریہ ہے کہ اس کی روایت غیر مقبول ہے۔اس کے احوال باطنیے کی معرفت ضروری ہے۔

امام ابوطنیفہ باللے اور آپ کے متبعین کے ہاں اس رادی کے مسلمان ہونے اور

ظاہری طور پر اسباب فست سے محتر زہونے کو کافی سمجھا جائے گا۔اور اس کی روایت مقبول ہوگی۔(احکام الاحکام ۱۲۰۷۱)

قُرَّةُ الْعَيْنِ فِیْ صَبْطِ اَسْمَاءِ دِ جَالِ الصَّحِیْحَیْنِ ، صَفَیه مِی عبرالنی بران فرماتے ہیں۔ '' مجہول الحال کی تین قسمیں ہیں۔ انظا ہری باطنی طور پر مجہول العدالہ۔ اس کی روایت جمہور کے ہاں غیر مقبول ہے۔ ۲۔ مجہول العدالة ، باطنی طور پر (نہ کہ ظا ہری طور پر) یہ مستور کہلا تا ہے اس کی روایت مختار قول کے مطابق مقبول ہے۔ سلیم الرازی نے قبول روایت کوتر جے دی ہے۔ حدیث کی شہور کتب میں اکثر اس پڑمل کیا گیا ہے۔ مجہول العین، یہ وہ ہوگا جے اہل علم نہ جانے ہوں ، ایک آ دھراوی کی وجہ سے اس کی حدیث کی معرفت حاصل ہوئی ہو۔ ''

مولانا سنبھلی بڑالتہ نے '' تنسیق النظام فی مندالا مام' میں فرمایا قسطلانی فرماتے ہیں : '' مستور کی روایت کو ایک بڑی جماعت اہل علم کی قبول کرتی ہے۔ ابن صلاح نے اس کو ترجے دی ہے (ارشاد) ابن حجر رائلتہ شرح نخبہ میں فرماتے ہیں، اہل علم کی ایک جماعت نے بغیر کسی شرط کے مستور کی روایت قبول کی ہے۔ ملاعلی قاری بڑالتہ شرح الشرح میں فرماتے ہیں، یہقول یعنی مستور کی روایت قبول کرنا ابن حبان کا فدہب بھی ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں، یہقول یعنی مستور کی روایت قبول کرنا ابن حبان کا فدہب بھی ہے۔ ابن حبان نے بیہ فدہب امام ابو صنیفہ رائلتہ کی ہیروی میں اختیار کیا ہے، کیونکہ امام صاحب کے ہاں عدل کی تعریف ہیہ ہے کہ جس کے بارے میں جرح معلوم نہو۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے لئے کوئی موجب جرح بات فل ہر نہوان کے ظاہر پر اعتبار کرتے ہوان کو صالح وعادل ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ احوال باطنیہ کی معرفت کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ صالح وعادل ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ احوال باطنیہ کی معرفت کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ طاہر پر اعتبار کا حکم دیا گیا ہے۔'' (تنسیق النظام ص ۱۸)

تدریب الراوی ص۱۲۰ میں ہے "مستور لیعنی ظاہری عادل اور باطنی طور برخفی کی روایت کو وہ حضرات قبول کرتے ہیں جو مجہول العدالہ ظاہرا و باطنا کو رد کرتے ہیں۔علاء شافعیہ میں سے بعض حضرات کا یہی مسلک ہے۔ ابن الصلاح کے بقول تقریباً کتب

# علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الم

عدیث میں رواۃ کی ایک بڑی تعداد کی مرویات کوقبول کرنے میں اس مسلک کواختیار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے احوال باطنیہ ان کے زمانہ کے بہت زیادہ قدیم ہونے کی وجہ ہے معلوم کرنا معدر ہے۔ نوویؓ نے شرح مہذب میں اس قول کوچے قرار دیا ہے۔''

مالک بن فیر کے ترجمہ میں امام ذہبی بڑات نے میزان الاعتدال ۲۲۲ میں فرمایا کہ ابن قطان کا اس کے بارے میں ہے کہنا کہ اس کی عدالت ثابت نہیں ہوئی۔ اس سے مراد ہیں ہے کہ اس کی توثیق پر کسی نے بطورنص پھی ہیں کہا۔ خود سیجین کے روا ق میں ایک بڑی تعدادالی ہے کہ ہمارے علم میں کسی نے بھی ان کی توثیق پر نص نہیں کی ، توثیق کو بیان نہیں کیا۔ (اس کے باوجود وہ مقبول ہیں وجہ سے کہ) جہور کا نذہب سے ہے کہ اگر مستور کا شخ اور شاگر د ثقداور صدیث منکر نہ ہوتو ہے (مستور بھی ثقد قرار دیا جائے گا اور) مدیث سے ججہوگ " کاور) مدیث منکر نہ ہوتو ہی اس تابین ججر رائے تائی کیا ، کہ اگر راوی پر کسی کی طرف سے جرح و تعدیل منقول نہ ہوا ور اس کے شخ و شاگر د ثقد ہو۔ روایت منکر نہ ہوتو ہے راوی (مستور) ابن حبان کے ہاں ثقہ ہوگا۔ ابن حبان کی کتاب الثقات میں بہت سے روائی (مستور) ابن حبان کے ہاں ثقہ ہوگا۔ ابن حبان کی کتاب الثقات میں بہت سے روائ کے بارے میں بہت طرف سے جرح و تعدیل میں انہوں نے اعتراضات کردیے ہیں۔ حالانکہ نہ توان پر اعتراض درست ہوا در نہ منہوں نے اعتراضات کردیے ہیں۔ حالانکہ نہ توان پر اعتراض درست ہوا در نہ منہوں نے اعتراضات کردیے ہیں۔ حالانکہ نہ توان پر اعتراض درست ہوا در نہ منہوں نے اعتراضات کردیے ہیں۔ حالانکہ نہ توان پر اعتراض درست ہوا در نہ میں کوئی جھڑ اسے ۔ "(الرفع والکمیل ص ۲۰۸ تدریب ص ۵۳)

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں،ان اقتباسات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مستور کی روایت کی قبولیت میں بہت ہے محدثین امام صاحب کی موافقت کررہے ہیں۔

اب یہ بھنا جا ہے کہ راوی کی جہالت و معرفت کا مدار محدثین کے ہاں اس بات پر ہے کہ اگر کی راوی کا شاگر دصرف ایک ہے تو یہ جہول العین ہے۔ اور اگر اس کے تلافہ ہیں اعملی الاقل) دو تقدراوی ہیں تو یہ راوی مجہول العین نہ ہوگا۔ اس کی جہالت مرتفع ہو چکی اور یہ معروف شار ہوگا۔ (تدریب الراوی ص ۱۲۱) کیکن حنف کے ہاں ایک دوراویوں پر اس کا مداز ہیں بلکہ اس کا مدار قلت روایت و کشرت روایت پر ہے۔ اس کی تشریح آگے آتی ہے۔ مداز ہیں بلکہ اس کا مدار قلت روایت و کشرت روایت پر ہے۔ اس کی تشریح آگے آتی ہے۔

علوم الحديث الحديث الحالم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

یہ بات پیش نظرر ہے کہ مجہول العین جس مخص کو قرار دیا گیا ہے یعن جس سے مرف ایک راوی روایت کرے، محدثین کے ہاں اس کے مردود الروایة ہونے پر اتفاق نہیں، اختلاف ہے بعض مطلقاً رواور بعض مطلقاً قبولیت کا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مطلقاً قبولیت کا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مطلقاً قبولیت کا قول اُن حضرات نے اختیار کیا ہے جوراوی کے لئے صرف مسلمان ہونا کافی سمجھتے ہیں۔ بعض اہل علم کے ہاں مجہول العین کی روایت میں یہ تفصیل ہے کہ اگراس سے وہ مشاکخ روایت لیتے ہیں، تو یہ روایت مشاکخ روایت لیتے ہیں، تو یہ روایت مشاکخ روایت لیتے ہیں، تو یہ روایت مشاکخ میں سے کوئی بھی اس سے یہ مشاکخ میں سے کوئی بھی اس سے یہ روایت نہ ہے کہ روایت نہ ہے کہ اگرا سے یہ مقبول ہوگی، جیسے ابن مہدی، یکی قطان اور اگرا یسے مشاکخ میں سے کوئی بھی اس سے یہ روایت نہ ہے کہ کہ کہ کہ روایت نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی روایت نہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

حافظ ابن عبدالبر کے ہاں مختاریہ ہے کہ اگر وہ زہد و ورعکے علاوہ کی اور علم میں مشہور ہومثل علم اوب نحوفقہ وغیرہ تواس کی روایت بھی مقبول ہوگ۔اوراگریہ زہد کے علاوہ اور کی علم میں نمایاں مقام نہیں رکھتا تو پھراس کی روایت مقبول نہ ہوگ ۔ ایک قول یہ ہے کہ جس راوی سے صرف ایک راوی ہی روایت کرتا ہوا ورائمہ جرح و تعدیل میں سے کی بھی ایک نے اس کی توثیق کی ہو، تو اس کی روایت قبول ہوگ ۔ وگرنہ اگر کسی سے اس کی توثیق منقول نہ ہو، تو مردود الروایة ہوگا۔ابوالحسن بن قطان نے اس کو اختیار کیا ہے۔اور ابن حجر رفز اللہ نے اس کو صحح قرار دیا ہے۔(تدریب الروی ص ۱۵ – ۱۱۱)

ہمارے حنفیہ کے ہاں کسی راوی پریہ جرح درست نہیں کہ اس کا شاگر دمخض ایک ہو،
اس کی تصریح مسلم الثبوت اور فوات کے الرحموت میں گائی ہے۔ (رفوات کے الرحموت ۲ ۱۲۹۱)
حنفیہ کے ہاں مجہول العین یہ ہے کہ جس شخص کی عدالت مجہول ہو۔ اس شخص سے
ایک راوی روایت کرتا ہو، دو ہوں یا دو سے زائد۔ عدالت کے مجہول ہوے کی وجہ سے یہ
مجہول العین ہے یہ مجہول اگر صحافی ہو، تو یہ جہالت مصر نہیں جیسا کہ گزرا۔

اوراگریے غیرصحابی ہے تو پھراب دیکھیں گے کہاس کی روابت قرن ٹانی میں مشہورہوئی یانہیں ہوئی۔اگریے روایت جس کوصحابی کے علاوہ کوئی شخص (تابعی) مجبول

ہونے کی حالت میں روایت کررہا ہے، قرن ٹانی میں مشہور نہیں ہوئی۔ تو اب اس پر قرن ٹانی میں مشہور نہیں ہوئی۔ تو اب اس پر قرن ٹالٹ میں اگر اس کا ظہور نہ ہوسکا تو ) بعد میں جائز نہیں، اگر سروایت قرن ٹانی میں مشہور ہوئی ، سلف نے بھی اسے سے قرار دیایا کم از کم اس پر نقذ نہ کیا توروایت مقبول ہے۔ اور اگر سلف نے اسے رد کیا تو بیمر دود ہوگی۔

اوراگرسلف میں تبولیت وعدم تبولیت میں آپس میں اختلاف ہوگیا تو موافق قیاس ہونے پراس کوتبول کرلیا جائے گا اور مخالف قیاس ہونے پر درکر دیا جائے گا۔ (قفوالا ترص ۲۰)

اگر رادی معروف الروایۃ اور معروف العدالۃ ہوتو اس کی روایت مطلقاً تبول ہوگی۔معروف بالفقہ راوی ہویا غیر معروف،روایت موافق قیاس ہویا نہ ہو۔اس راوی سے مزید ایک راوی روایت کررہا ہویا دویا بھر دوسے زائد۔

` معروف بالفقه اورمعروف بالعدالة كى روايات كے مابين فرق كرناعيىلى بن ابان كا ندہب ہے۔

امام کرخی بڑالتے اور ان کے تلامذہ حنفیہ اہل علم کے ہاں (قبول روایت کے لئے) فقدراوی شرط نہیں۔ کیونکہ حدیث قیاس پر مقدم ہوتی ہے بلکہ ہرعادل کی خبر قیاس پر مقدم ہوگی۔ بشرطیکہ کتاب وسنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ (نورالانوارص ۱۸۰)

مستور کی روایت کے بارے میں ہمارے حضرات کی آراء مختلف ہیں چنانچہ آمدی اور ملاعلی القاری رائین کے ہاں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روایت مطلقاً مقبول ہے۔

تفوالاترص، ۲ میں تحریب کہ ہمارے ہاں مستورہ ورادی ہوتا ہے جو ظاہر آعادل ہو
اس کی عدالت باطنی تخفی ہواس سے روایت کرنے والے ایک ہوں دو ہوں یا زائد (برابر
ہو) اس رادی کی روایت کا تھم یہ ہے کہ قرون ٹلانٹہ کے رواۃ کے علاوہ اگر رادی ہوتو یہ
انقطاع باطنی کی بنیاد پرغیر مقبول ہے۔ (تفوالا ترص ۱۵)

تنسیق انظام ص ۱۸ میں اس کو ملاعلی قاری النظائے کے حوالہ سے بول نقل کیا گیا ہے جس کا حاصل میہ مستور کے بارے صاحبین اورامام صاحب کے اختلاف کا حاصل میہ

## علوم الحديث المحالي الحديث المحالية الم

ہے کہ صحابہ وی اُنڈیم تا بعین واتباع تا بعین میں مستور مقبول ہے۔ کیونکہ ان تین زمانوں کے خیر ہونے پر حدیث نبوی میں نص ہے۔ ان کے مابعد زمانوں کے مستور رواۃ صرف توثیق کی بنیا دیر مقبول ہوں گے۔ اور یہ بہترین تفصیل ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جن اہل علم سے منقول ہے کہ ہر زمانہ کے مجبول العین اور مستور کی روایت مقبول ہے تواس کا محمل بیہ ہمان کے ہاں اس کا مطلب بیہ ہمان کی روایات پراگرکوئی عمل کرنا چاہت و جائزہ ہاں عمل واجب نہیں ہے۔
(فائدہ) جو شخص معروف العین والعدالۃ ہولیکن مجبول الاسم والنسب (یعنی ان کے اساء و نسب میں اختلاف ہواور تعیین نہ ہو سکتی) ہو، تو اس کی روایت بالا تفاق مقبول ہوگی سے بین اختلاف ہواور تعیین نہ ہو سے اگر کسی نے یوں کہا، کے گئے نہ فاکرن او فاکرن او فاکرن او فاکرن او میں الیے رواۃ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اگر کسی نے یوں کہا، کے گئے نہ کوں راسا تذہ کا نام لے رہا ہوگی ۔ اور اگر ایک مجبول العدالہ ہو یا بھر کے گئے نوان صور توں میں یہ مقبول العدالہ ہو یا بھر کے گئے نوان صور توں میں یہ مقبول الروایت بھر کے گئے نوان صور توں میں یہ مقبول الروایت مقبول کی کہ دوسرے راوی مجبول کی روایت مقبول نہیں ہے اور مجبول کی روایت مقبول نہیں ۔ (تدریب الراوی ص ۱۲۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں مجہول العدالة کی روایت کے بارے میں حنیہ کے اختلاف ابھی ہم بیان کرآئے ہیں۔

#### اِستفاضه اورشهرت سے عدالت راوی کا ثبوت، ائمه شهورین کی توثیق کا ذکر

(۱۱) استفاضہ اور شہرت ہے بھی کسی راوی کی عدالت ٹابت ہو سکتی ہے اہل علم ،محدثین اور دیگر اصناف علم سمے حاملین کے درمیان اگر کسی کی عدالت مشہور رہواور اس کی اہل علم نے تعریف کی ہو، تو بیعدالت کے لئے کافی ہوگا۔ مزید تعدیل کے لئے توثیق کے لئے بطور

امام ابو بکر با قلانی برطنت فرماتے ہیں: "شاہد و مخبر تزکیہ و تعدیل کے اس وقت مختاج ہوتے ہیں جب ان کا معاملہ شکل و مشتبہ ہو۔ اگر وہ مشہور بالعدالہ ہوں اور لوگوں کے ہاں پندیدہ ہوں تو اب (مزید) تزکیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ وجہ سے کہ انسانی نفوس میں ایک دو شخصوں کی تو بیتی و تعدیل وہ تا ثیر نہیں رکھتی جس کی حامل وہ عدالت (راوی کی) ہے جولوگوں کے مابین مشہور ہو چکی ہے۔ مؤخر الذکر قوی درجہ کا تزکیہ ہے۔ اور مقدم الذکر میں ایک دولوگوں کا مجمود بول دینا اپنی غرض ہعلی خاطر کو مدنظر رکھتے ہوئے تزکیہ کرناممکن ہے۔ "(تدریب الرادی ص ۱۹۸۔ ۱۹۹)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں پی معلوم ہوا کہ انکہ اربعہ، اوزائ ،سفیان توری، ابن عینہ، شعبہ، لیث ،ابن المبارک، وکیع ،ابن معین، ابن المدین ،محد بن حسن، ابو یوسف اور ان حضرات کے ہم بلہ لوگ ثقہ ہیں ان کی عدالت و ثقامت کے بارے میں سوال کرنا ہی نفنول ہے اسٹی خص کے بارے میں سوال ہوا کرتا ہے جس کا معاملہ فق ہو۔ان حضرات کی توثیق و تعدیل تو اہل علم ،محدثین اور فقہاء کے مابین مشہور ہو چکی ہے۔

(فائدہ محضی فرماتے ہیں: امام احمد سے اسحاق بن راہویہ کے بارے میں سوال ہواتو فرمایا بھلا اسحاق کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح ابن معین سے ابوعبید کے بارے میں بوجھا گیا تو تعجب سے فرمایا مجھ جیسا محض بھلا ابوعبید کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ ابو عبید تو اس درجہ پر ہیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے صا در فرمائیں )۔

امام ذہبی ڈالنے نے میزان ارا میں تحریر کیا: فرماتے ہیں: ''اس کتاب میں فرعیات میں مقتدا، اہل علم ائم کہ کرام کا تذکرہ نہ کروں گا کیونکہ اہل اسلام کے ہاں ان کی جلالت قدر، عظم مرتبدرائخ ہو چکا ہے۔ (لہٰذاان کی توثیق بیان کرنے کی ضرورت نہیں)۔ مثلا امام ابو حنفیہ، امام شافعی اور امام بخاری ہیں ہے۔''

(فاكره: حاشيه من مؤلف مرحوم فرماتے ہيں: "امام ذہبی الله كا كاروه اقتباس معلوم

ہوا کہ میزان کے بعض نسخوں میں امام صاحب کا جو تذکرہ پایا جاتا ہے اوراس میں انہیں توت حفظ میں کی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا جاتا ہے وہ میزان میں اضافہ کر دہ ہے امام ذہبی بڑائیہ کا بیان کر دہ نہیں ۔ کیونکہ ذہبی بڑائیہ نے واضح کر دیا کہ دہ انکہ کو بیان نہیں کریں گے۔ مزید کرآں امام ذہبی بڑائیہ نے امام ابو حنیفہ بڑائیہ کو تو تذکرۃ الحفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس محتمل کو تذکرۃ الحفاظ میں وہ حافظ ، امام ، مجتمد ، حاملعلم نبوی اور تھے واشع ہوں اور کیمرای کو میزان الاعتدال میں ضعیف قرار دیں اور پھرای کو میزان الاعتدال میں ضعیف قرار دیں۔ "اس حاشیہ کے بعد میش شخ ابوغدہ فرماتے ہیں مولا ناکھنوی بڑائیہ نے میزان کے نسخہ میں امام کے ترجمہ کے الحاق ہونے پرغینے گافتھ مام علی حواشی یا مام الکھا کہ میں گی دلائل نقل کئے ہیں۔ بعض کو میں نے بھی الرفع والکمیل کے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے۔ دلائل نقل کئے ہیں۔ بعض کو میں نے بھی الرفع والکمیل کے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے۔

ابوغدہ فرماتے ہیں میں نے دوایے نسخ دیکھے کہ جوامام ذہبی کے سامنے بڑھے گئے تھے۔ایک نسخ تین اور دوسراچھ نسے زائد مرتبدان کے سامنے تلاوت کیا گیا! ان دونوں میں امام صاحب کا تذکرہ موجود نہیں۔

اور پھر بعد میں اس عبارت کے متعلق ایک نئی تحقیق پراطلاع ہوئی جس میں ایس وجوہ سے اس ترجمہ کوالحاتی قرار دیا گیا جو بالکل نئی اورا چھوتی ہیں۔مولا نالکھنوی اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا، پیتحقیق مزید ہمارے محترم دوست حضرت العلامة محمد عبدالرشید نعمانی کی کتاب مَاتَمَتُ اِلَیْهِ الْحَاجَةُ لِمَنْ یَطَالِعُ سُنَنَ اِبْنِ مَاجَه میں موجود ہے۔

ای طرح علامہ امیر صنعانی نے بھی توضیح الافکار میں صراحت کی کہ میزان میں امام ابو صنیفہ بڑاللہ کا ترجمہ موجود نہیں ۔ محدث حلب حافظ ابن عجمی کے بوتے کے نسخہ ۱۸۹ میں لکھے گئے تسخہ میں بھی اس کا ذکر نہیں ۔ یہ نیخہ بھی امام ذہبی بڑاللہ کے زیر نظر رہا۔

تمام دلائل کا خلاصہ یہی ہے کہ میزان میں امام صاحب کا ترجمہ کسی شریر کی شرارت سے بردھادیا گیا ہے۔ بیام ام ذہبی الله کے قلم سے بیس ہے)
توثیق کے بارے میں ابن عبدالبرنے توسع سے کام لیتے ہوئے بیفر مایا کسی بھی علم

علوم الحديث علوم الحديث المحالمة المحالمة الحديث المحالمة المحالمة

کا ماہرفن معروف شخص عادل قرار دیا جائے گا۔ جب تک اس کے خلاف جرح مفسر نہ آ جائے وہ ثقہ شار ہوگا۔علماء متاخرین میں سے ابن المولق نے اس پر ابن عبدالبر کی موافقت کی ہے۔ (تدریب الراوی ص ۱۹۹)

## راوی کی جہالت بالعین (بالذات) کیسے مرتفع ہوگی

(۱۲) جمہور اہل علم کے ہاں راوی کی جہالت عین، دو عادل راویوں کے اس سے روایت لینے کے ساتھ مرتفع ہوجائے گی۔البتہ اس سے اس کی عدالت ٹابت نہ ہوگی۔

دارتطنی کا کہناہے کہ جس شخص سے دوثقہ راوی روایت کریں تو ارتفاع جہالت کے ساتھاس کی توثیق بھی ہوجائے گی (اتعلیق الحن امر۷۷) (فتح المغیث ۱۳۷)

حافظ ابن القیم زاد المعاد ۲۸ میں فرماتے ہیں۔" حدیث ابی رکانہ میں صرف ایک علت ہے اور ورہ یہ ہے کہ اس کے راوی ابن جریج اسے بعض بنی ابی رافع سے نقلِ کرتے ہیں اور یہ جمول ہیں اگر چہتا بعی ضرور ہیں۔ ابن جریج انمی نقات میں سے ہیں۔ اور عادل و ثقہ راوی کا کسی سے روایت کرنا اس شخ کی تعدیل و توثیق ہی ہے۔ جب تک اس کے بارے میں کوئی جرح منقول نہ ہو۔ ابن جریج کے شخ تا بعین کے زمانہ میں تھے۔ اور تا بعین کے زمانہ میں جھوٹ تقریبا نہیں تھا۔

ابن جرت کے بارے میں گمان بدنہ کیا جائے کہ انہوں نے روایت کا تخل کسی کا ذب ومجروح سے کیا ہوگا''۔

ابن القیم کی اس عبارت میں اشارہ ہے کہ ان کے ہاں شخ کی جہالت عین صرف ایک راوی کی روایت سے مرتفع ہو جائے گے۔ بشرطیکہ راوی عادل ہو۔اور قرون ثلاثہ میں سے کوئی ہواور یہ مسلک حنفیہ کے مسلک کے قریب ترہے۔

ابن حجر دالشد فتح الباری ۱۹۲۶ میں حدیث أم سلمه کی شرح میں فرماتے ہیں: "اَلْهُ عَسْمَیسَاوَ اِن اَنْتَمَا (کیاتم دونوں بھی نابینا ہو؟)روایت کی سندتوی ہے۔زیادہ سے

## علوم الحديث المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالة المحالحة ا

زیادہ اس پراعتراض ہے ہے کہ اس روایت کو زہری نے انفرادا نبھان سے روایت کیا ہے اور پیعلت حدیث کے لئے قادح نہیں۔ جو خص زہری کے بارے جانتا ہے کہ وہ ام سلم کے مکا تب تھے اور یہ کہ کی نے زہری کو مجروح قرار نہیں دیا۔ تو وہ ان کی (اس) روایت کو رہیں کرے گا۔''

تدریب الراوی می ۲۰۸ میں ہے: '' جب عادل راوی شخ کا نام لے کر روایت کرے، تو علاء حدیث کی اکثریت کے مطابق یہ تعدیل شار نہ ہوگا۔ یہی بات صحیح ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں اسے تعدیل قرار دیا گیا اس بنیا دیر کہ اگر اس شخ میں جرح ہوتی، تویہ عادل راوی ضرور بیان کرتا۔ اورا گر جرح کے ہوتے ہوئے بھی یہ بیان نہیں کرتا تویہ دین میں دھو کہ دہی ہے (لہذا تعدیل مجھی جائے)

علاء کی ایک جماعت نے بی تفصیل کی ہے کہ اگر کوئی راوی ایہا ہو جو صرف ثقات اہل علم ہے ہی روایت کرتا ہو۔ تو اس کی روایت کرتا تو تعدیل شار ہوگا۔ وگر نہ اگر وہ ہر تم کے رواۃ ہے روایت لیتا ہوتو اس کے شخ کی تعدیل کے لئے اس کا روایت کرنا کافی نہ ہوگا۔ علامہ آمدی ، ابن حاجب اور دیگر حضرات اصولیین نے اسے ترجیح دی ہے'
(فاکمہ) حاشیہ میں شخ ابوغدہ نے سخاوی کی فتح المغیث کے حوالہ ہے ایک فہرست دی ہے۔ اس میں ان اہل علم کے اساء گرامی ہیں جو تقریباً صرف ثقہ اہل علم ہی ہے روایت کرتے ہیں (کبھی کھارغیر ثقہ ہے ہوجاتی ہے) ان حضرات میں امام احریہ بقیبین مخلد ، حرین بن عہدی ، مالک ، کیکی القطان داخل بن عہدی ، مالک ، کیکی القطان داخل بین عہدی ، مالک ، کیکی القطان داخل بین ۔

علوم الحديث علوم الحديث المان معمد المان معمد المان علم المان معمد المان معمد المان علم المان معمد المان معمد

کے توضیح قول کے مطابق تعدیل میں میکافی نہ سمجھا جائے گا۔ بعض اہل علم نے اسے کافی خیال کیا ہے۔'' خیال کیا ہے۔''

مولانامرحوم فرماتے ہیں تھ۔ گئنی الشّقَةُ کہنے والاا گرخود تقدہ تو ہمارے مذہب حنی کے مطابق یہ بنتا ہے کہ اگر قرون ثلاثہ سے اس کا تعلق ہو۔ تو اسے تعدیل قرار دیا جائے ، کیونکہ قرون ثلاثہ کا مجہول ہمارے ہاں جب مقبول ہے تو ایسا مجہول بطریق اولی مقبول ہوگا جس کے بارے میں راوی تھ۔ گئنی الشّقَةُ کہدرہا ہے۔ ہاں قرون ثلاثہ کے بعد کا اعتبار نہیں۔

## ان اللهم كابيان جوصرف تقدرواة مصحديث نقل كرتے ہيں

(۱) یخی بن سعیدالقطان رُ شاللهٔ (تدریب) (۲) ابن مهدی رُ اللهٔ (تدریب) (۳) .....امام ما لك الشاشة كے اساتذہ میں عبد الكريم بن ابوالمخارق ثقة نہيں۔نسائی الشنئے نے انہيں متروك قرار دیا ہے۔ (تہذیب) (نصب الرابه ۲۸۹۳) (۴) امام شعبہ جیسا کہ ابن حجر نے تہذیب کے مقدمہ ارہم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ (فائدہ جمشی فرماتے ہیں کہ شعبہ چونکہ روایت لینے میں متشدد تھاس لیےان کے بارے میں بیکہددیا گیا ہے کہ وہ صرف ثقہ رواۃ التخصروايت ليتے ہيں۔ ورنه بيكلي ضابطة بين، بال اكثرى اور اغلبي ضرور ہے۔خطيب نے باسندیہ بات الکفایہ میں نقل کی ہے کہ شعبہ فرماتے تھے اگر میں صرف ثقہ راویوں سے ردایت کروں تو دویا تین مشائخ ہے ہی روایت کرتا۔عیون الاثر کے شروع میں ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ شعبہ نے حضرت جابر جعفیا براہیم ہجری محمد بن عبیداللہ العزرمی وغیرہ ضعفاء سے روایت لی ہے۔ مؤخر الذکر کی تضعیف پرامام ذہبی اطلان نے میزان میں اجماع نقل کیا ہے۔ تہذیب میں ابن عدی سے منقول ہے کہ زید عمی سے شعبہ نے روایت لی ہے۔ اور شایدان سے بر ھرکسی اور ضعیف سے شعبہ نے روایت نہیں لی) (۵) سعيد بن المسيب (۲) محمد بن سيرين (۷) ابرا جيم مخعي ، الجو هرائقي ۵ر۹ • امين تمهيد الي

عمروج اجس سے حوالہ سے سے مرقوم ہے ہروہ راوی جوصرف تقدروا ق سے قال کرتا ہے اس کاارسال و تدلیس مقبول ہے لہذا ابن المسیب ، ابن سیر بین اور تعلیلی روایات اہل علم کے ہاں تھے ہوں گی۔

(۸) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یجی بن معین بھی صرف تقدروا قاسے روایت لیتے ہیں اگر چہاس کی تصریح کسی نے نہیں کی لیکن ان کی قدر ومنزلت اس کا پنہ دیتی ہے کہ وہ ضعیف سے روایت نہیں کرتے ہوں گے۔امام احمد راطانین ، ابن المدینی جیسے اکابرین کے ہم نشین ہوتے تھے۔اوران کی موجودگی میں یہی احادیث کا انتخاب کرتے ، جیسا کہ تہذیب اار ۲۸۸ میں مرقوم ہے۔ (۹) ای طرح کی بن الی کثیر راطانی کے بارے میں ابوحاتم راطانی فرماتے ہیں کہ وہ صرف تقد سے روایت لیتے تھے (تہذیب جا ۱۹)

ر(۱۰) یہ بات گزر چکی کہ ابن عینه بکی تدلیس کواہل علم نے قبول کیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ابن عینه بھی صرف ثقہ رواۃ سے روایت لیتے ہیں۔ (۱۱) ای طرح امام احمد را اللہ ابن عینه بھی صرف ثقات ہیں۔ طافظ ہیٹھینے ثابت بن ولید کے ترجمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ (مجمع الزوائد ارد ۸)

(فاكرہ جمعی فرماتے ہیں كہ بية قاعدہ بھی اكثری ہے۔ كيونكہ امام احمد بطرائيہ نے عامر بن صالح علی بن مجاہد جیسے متر وكين اور متہمين بالكذب سے روايت لی ہے۔ چنا نچہ ميزان میں عامر كے ترجمہ میں امام ابودا و در بطائیہ كے حوالہ سے مرقوم ہے۔ كہ يجی بن معین فرماتے ہیں عامر احمد در اللہ کو جنون ہوگيا كہ عامر سے روايت ليتے ہیں علی کو ابن معین نے واضع قرار دیا ہے۔ ابن حجر در طائعہ نے تقریب میں اسے متروک قرار دیتے ہوئے امام احمد در اللہ كے شيوخ میں سب سے زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔

(۱۲) مولا تا مرحوم فرماتے ہیں ہمارے امام ابو حنفیہ بڑالتے کے شیوخ بھی سارے ثقہ روا ہ ہیں۔امام شعرانی بڑالتے نے میزان ار ۲۸ میں لکھا ہے کہ'' میں نے امام کی مسانید ثلاثہ ان کے شخوں کے مطالعہ کی سعادت حاصل کی ہے جن پر محدثین کی مہریں اور تحریرات ثبت ہیں (ان محدثین میں آخری محدث مافظ شرف الدین دمیاطی جیسے شخص ہیں) ان مسانید میں میں نے دیکھا کہ امام صاحب ثقہ اور خیار التا بعین سے ہی روایت لیتے ہیں۔ مثلاً اسود، علقہ، عطاء عمر مہ، مجاہد، محول، حسن بھری وغیر ہم۔ پس امام صاحب اور نبی کریم مُلَّا تُنْفِیْم ایک عظمہ، عطاء عمر مہ، مجاہد، محول، حسن بھری وغیر ہم۔ پس امام صاحب اور نبی کریم مُلَّا تُنْفِیْم ایک آنے والے بھی روات ثقہ، عادل ائمہ الل علم اور بہترین لوگ ہیں۔ نہ تو کذاب نہ متبم بالکذب بیان لوگوں کی عدالت کے لئے کافی ہے کہ امام صاحب جیسام تقی متورع شخص ان سے دینی کے احکام لے رہا ہے'

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا تشدد فی الروایۃ مشہور ہے اس بارے میں آگے تفصیل ہے آرہا ہے۔ جس سے امام صاحب کی معرفت بالرجال نقدِ حدیث اور علو مقام پروا تفیت حاصل ہوجائے گی۔ پس امام صاحب جس شخص سے روایت لیس اور اس پر جرح نہ کریں وہ ثقہ ہے۔ جرح نہ کریں وہ ثقہ ہے۔

(محشی فرماتے ہیں بیقاعدہ بھی اغلبی ہے کیونکہ امام نے جابر بھفی ہے بھی روات کی ہے۔)

(۱۳) مولا نامر حوم فرماتے ہیں اس طرح جن رواۃ ہے امام شافعی پر اللہ نے روایت لی ہے وہ بھی ثقہ ہیں کیونکہ آپ بھی علوم حدیث فہم حدیث اور جرح و تعدیل میں مرجع ہیں۔ یاد رہے کہ امام شافعی پڑ اللہ کے اپنے مقلدین اس ضابطہ کو تسلیم نہیں کرتے ۔ کیونکہ امام شافعی پڑ اللہ نے ابراہیم بن ابی بچی اسلمی ہے روایت لی ہے جے ضعیف قرار دیا گیا ہے لیکن شافعی پڑ اللہ کا مقام اس سے بڑھ کر ہے کہ دوہ ایسے راوی ہے روایت لیں جوان کے ہاں امام شافعی پڑ اللہ کا مقام اس سے بڑھ کر ہے کہ دوہ ایسے راوی سے روایت لیں جوان کے ہاں ضعیف ہو ۔ پس بیر روی امام شافعی پڑ اللہ کے ہاں ثقہ ہے۔ اگر چہ اوروں کے ہاں بیضعیف ہو ۔ اگر چہ اوروں کے بال میں میں مون ابوجابر بیاضی غیر بال میں میں مشائخ ثقہ ہیں ۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ ہاں بھت ہیں مشائخ ثقہ ہیں ۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں مشائخ ثقہ ہیں ۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے نے کی ہے۔

(۱۵) ای طرح امام نسائی را نشن کے سارے شیوخ تقد ہیں۔امام ذہبی را نشنے نے میزان میں ، ابوالولیداحد بن عبدالرحمٰن کے ترجمہ میں خطیب بغدادی سے نقل کیا کہ ابو بکر باغندی نے ، سکری سے ابوالولید کے بارے میں جونقل کیا ہے وہ ہمارے ہال معتبر نہیں۔ ابوالولید تو اہل صدق میں سے ہیں ان سے امام نسائی پڑالٹنے نے بھی روایت کی ہے، اور بیان کی ثقابت کے لئے کافی ہے۔ (میزان ار ۱۱۵)

(۱۲) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس طرح امام نسائی اٹر اللہ نے مجتبی میں جن اہل علم سے روایت لی ہے اور سکوت اختیار کیا ہے تو وہ بھی ثقہ ہیں ، کیونکہ امام نسائی اٹر اللہ کی شروط رجال کے بارے میں شیخین کی شروط سے زیادہ سخت ہیں۔

ابن جر الله نے حافظ ابوفضل بن طاہر سے نقل کیا ہے ، انہوں نے سعد بن علی رخیانی سے ایک ایسے راوی کے بارے میں سوال کیا کہ جس سے امام نسائی الله نے روایت نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے اسکی تو ثیق کرتے ہوئے فر مایا کہ نسائی کی شروط شیخین کی شروط سے نیادہ سخت ہیں۔ (زہرالر بی ایس)

(21) ای طرح امام بخاری برانشہ جس شخص سے روایت کریں گے، تیجے یا غیر تیجے دونوں میں وہ بھی ثقة ہوگا۔ چنا نچہ محمد بن الی حاتم برانشہ کے بقول امام بخاری برانشہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف محد ثین اہل علم ہی سے روایت لی ہے (ہدی الساری ص ۹ کے ۲۷)۔

(۱۸) جس راو کی کوامام بخاری رشان اپنی توان نخ خلاشه میں اس طرح بیان کریں گے کہ اس پر کوئی جرح نہ کڑیں گے تو بیاس راوی کی ثقابت ہوگی ، کیونکہ امام بخاری مجروح کو بلا جرح نہیں جھوڑتے۔ابن تیمیہ البحد نے اس کو بیان کیا ہے۔ (نیل الا وطار ۱۷ مرا کا)

(۱۹) ای طرح امام مسلم رُ الله کے اساتذہ ،جن کی روایات مسلم میں ہیں وہ بھی ثقہ ہیں کی روایات مسلم میں ہیں وہ بھی ثقہ ہیں کے کونکہ امام مسلم رِ الله تقدیمی کی روایت لیتے ہیں۔

(۲۰) ای طرح امام ابوداود رئرالید، چنانچه خطیب بغدادی رئرالید نے لکھا ہے کہ شیخین اور امام ابوداود رئرالید، چنانچه خطیب بغدادی رئرالید کے ہاں ثابت نہیں۔ ابوداود رئرالید کے جن رواۃ پراعتر اضات ہیں وہ اعتر اضات ان حضرات کے ہاں ثابت نہیں۔ یعنی ان کے ہاں موکر نہیں (شرح نو وی اردی) ابن القطان فرمائے ہیں امام ابودا وَدر رئرالیہ صرف ایسے راوی سے روایت لاتے ہیں جوان کے ہاں ثقة ہوتا ہے (نصب الرابیا راوو)

(۲۱) مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ بہی حال ان رواۃ کا ہے جن سے امام ابوداؤد رئرالیں ہنن، میں سکوت اختیار کریں تو وہ صالح ہوگا۔ چنانچہ ام ذہبی رئرالیہ نے میزان میں ابراہیم بن سعید کے بارے میں نافع کا قول نقل کیا کہ منکر الحدیث اور غیر معروف ہے۔ امام ذہبی رئرالیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤد رئرالیہ نے ان سے احزام کے بارے میں روایت کی ہواور سکوت اختیار کیا ہے۔ پس مید مقارب الحال ہے (ضعیف نہیں) (میزان اردس)۔ امام رضعیف معلوم ہوا کہ ان کے ہاں امام ابوداؤد رئرالیہ کا سکوت حدیث و راوی کی صالحیت یرمشعر ہوتا ہے۔

(۲۲) مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں اسی طرح بھی بن مخلد کے شیوخ بھی ثقہ ہیں ابن حجر الطلقہ نے احمد بن جواس کے ترجم میں فر مایا کہ اس سے بھی بن مخلد نے روایت کی ہے۔اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ وہ صرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔ (تہذیب ار۲۲)

(۲۳) ای طرح حریز بن عثمان کے سارے شیوخ اِقعہ ہیں۔ ابن حجر اِمُرالِفَا نے لسان ۲۸۰۲ میں اس کی تصریح کی ہے۔

(۲۴)ای طرح طبرانی کے وہ شیوخ جن کی تضعیف میزان میں نہیں کی گئی، وہ بھی ثقہ ہیں۔ ہٹمی نے مجمع الزوائدامیں تصریح کی ہے۔ (۱۸۸)

مولانا مرحوم فرماتے بین کہ طبرانی کے شیوخ کی خصوصیت پرامام ذہبی رائلٹنے نے تصریح کی ہے۔ بیٹی نے دراصل بیضا بطرامام ذہبی رائلٹنے کی ایک عبارت سے اخذ کیا ہے جس کر خلاف میں ہراس شخص کا تذکرہ کیا ہے جس پر جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ذہبی رائلٹنے نے میزان میں ہراس شخص کا تذکرہ کیا ہے جس پر جرح کی گئی ہے۔ لہذا جب طبرانی کے شیوخ پر جرح نہ ہوگی تو معلوم ہوا کہ دہ تقہ ہیں۔ تو امام ذہبی رائلٹنے کے اس قول کے عموم سے معلوم ہوا کہ میزان میں جس رادی کی تضعیف نہ کی ہووہ تقہ ہوگا گر چہ وہ طبرانی کے شیوخ میں سے نہ ہو۔

ابن حجر الطلائد نے لسان المیز ان کے آخر میں لکھا ہے کہ جورواۃ لسان المیز ان اور تہذیب التہذیب میں نہلیں۔ تو وہ مستور ہوں گے یا ثقہ ہوں گے۔ ( لسان المیز ان

## علوم الحديث شي الحديث ا

۲۹۲۸) حفیہ کے ہاں مستور کی روایت کے متعلق تفصیل سے گفتگوہم کرآئے ہیں۔
(فائدہ) شخ عبدالفتاح فرماتے ہیں اس بحث (لایڈوی اللا عَنْ بِقَقِهِ) میں ان حفرات کا اضافہ کردیا جائے۔(۱) قاسم بن محمد بن الی بکر، مندداری میں ان سے منقول ہے کہ غیر تقہ سے روایت کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔(۲) محمد بن جحادہ رِاللهٰ ، تہذیب میں امام ابوداؤو سے منقول ہے کہ ہر مخص سے بیر روایت کے قائل نہ تھے (۳) ابوالہٰذیل محمد بن ولیہ تہذیب میں ہے کہ ہر محض سے بیر روایت کے قائل نہ تھے کہ امام احمداور علی صرف ثقہ روایت کرتے ہیں۔(۲) یزید بن ہارون (۵) علی بن مدین ۔ تہذیب میں ہے کہ ابولیعقوب قیروائی کہتے تھے کہ امام احمداور علی صرف ثقہ روائی کے ہیں۔(۲) ابوزرعہ رازی۔ لسان المیز ان میں ابن مجر را اللهٰ فرماتے ہیں کہ بیصرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو کر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے کے مولفین کے استاد ہیں۔ تہذیب میں ان کا قول منقول ہے جس کا حاصل ہی ہے کہ صرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو کر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے مرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو کر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے کے مولفین کے استاد ہیں۔ تہذیب میں ان کا قول منقول ہے جس کا حاصل ہی ہے کہ صرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو کر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے کے مولفین کے استاد ہیں۔ تہذیب میں ان کا قول منقول ہے جس کا حاصل ہی ہے کہ مورف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔

## بدعت کی دوشمیں ہیں ،مؤثر وغیرمؤثر

(۱۳) برعت یا تومکفر ہ ہوگی یا پھر مفسقہ۔ بدعت مکفر ہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ سارے اہل علم کے قواعد کے مطابق اتفاقی طور پر مکفر ہ ہوجییا کہ عالی روافض کے عقائد ہیں ہے۔ مثلاً حضرت علی ڈائٹو کا قیامت سے قبل دوبارہ اٹھ مثلاً حضرت علی ڈائٹو کا قیامت سے قبل دوبارہ اٹھ آنا۔ قرآن میں وقوع تحریف کا قائل ہونا یا سیدہ عائشہ ٹاٹو کا کیامت کی نبست کرنا۔ ایسے عقائدر کھنے والوں کی روایت مطلقاً مردود ہے۔ (فائدہ جھٹی فرماتے ہیں کہ بدعت مکفرہ میں بیشرط ''کہ جھی اہل علم کے ہاں اتفاقی طور پروہ مکفرہ ہو' اس لئے ضروری قرار یا کی ہے کہ تمام فرقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جوابے خالفین کو مبالغہ کرتے ہوئے کا فرقر اردیتے ہیں۔ پس اگران سب کی بات کولیا جائے تو سب کی تکفیر لازم آئیگی۔ اس لئے ہم اردیتے ہیں۔ پس اگران سب کی بات کولیا جائے تو سب کی تکفیر لازم آئیگی۔ اس لئے ہم نے قاعدہ یہ بیان کردیا کہ جوام متواثر کا منکر ہواور شرفیت کے کسی بدیہی مسلکہ کا انکار کرنا

ہو۔ پاس کے برعکس مسلک اختیار کرے۔ توبی کا فرہوگا۔ امام سیوطی اطلقہ نے تدریب میں ابن ججر اطلقہ سے سے بحث نقل کی ہے )

برعت مفقه کی مثال وہ برعات ہیں جن کا عقاد خوارج اور وہ روانض رکھتے ہیں جو غلوکا شکارنہیں، اس طرح وہ سارے فرقے جو اہل النة کے خالف ہیں۔ ان کے نظریات برعت مفقه ہیں شامل ہیں۔ بشر طیکہ وہ الی تاویل کرتے ہوں جس کی ظاہر عبارت گنجائش رکھتی ہو۔ بدعت مفقه سے موصوف رادی (جب کذب سے محترز ہودیا نت وعبادت کے ساتھ موصوف اور صاحب مروت ہو) کی روایت کے قبول وعدم قبول کے بارے میں اہل النة کے مابین اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول اس کی روایت کی مطلقاً قبولیت کا ہے النة کے مابین اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول اس کی روایت کی مطلقاً قبولیت کا ہے رشرا لط فہ کورہ کے ساتھ ) دوسرا قول مطلقاً رد کرنے کا ہے تیسر قبول میں یہ تفصیل ہے کہ وائی الی البدعة کی روایت مردوداور غیرداعی کی روایت مقبول ہوگی۔

یہ تیسرا قول سی ح ترین بات ہے ای کو اہل علم ائمہ کے بڑے بڑے گروہوں نے اختیار کیا ہے۔ ابن حبان نے اس پرمحد ثین کا اجماع نقل کیا ہے لیکن اس دعویٰ میں بہر حال مبالغہ ہے۔ پھراس تیسر نے قول کی بعض اہل علم نے مزید تفصیل ہوں کی کہ اگر غیر داعی نے اس کی بدعت کی تا ئید ہوتی ہوتو اس کو رد کیا جائے گا۔ وگر نہ مقبول ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے اس کی بدعت کی تا ئید ہوتی ہوتو اس کو رد کیا جائے گا۔ وگر نہ مقبول ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے اس تفصیل کے بغیر ہی غیر داعی کی روایت کو مقبول قرار دیا ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۸۲)

قفواللرض ۲۱ میں ہے'' اگر بدعت کی بدعت کفر کی طرف لے جانی والی ہو، تو علاء اصولیان کی اکثریت کا تفاق اس بات پرہے کہ اس کی روایت تبول نہ ہوگی۔اورا گربدعت فسق کی طرف لے جاتی ہوتو عادل تقدیخیر داعی بدعت کی روایت مقبول ہوگی۔ یہ حنطیہ کا نہ ہب ہے'' ابن حجر براطنے ہدی الساری سے ۲۸۲ میں رقم طراز ہیں' جاننا چاہیے کہ اہل علم نے اختلاف عقا کدکی وجہ ہے بعض دیگر حضرات پر جرح کی ہے اس پر تنبہ ضروری ہے اور اس کا غیر معتبر ہونا بھی معلوم ہونا جا ہے۔الا یہ کہ وہ جرح درست ہو، ای طرح علاء متورعین نے غیر معتبر ہونا بھی معلوم ہونا جا ہے۔الا یہ کہ وہ جرح درست ہو، ای طرح علاء متورعین نے

علوم الحديث المحافظة المحافظة

بعض اہل علم کود نیاوی امور میں مشغولیت کی بنیاد پرضعیف قرار دیا۔ صدق وضبط کے ہوتے ہوئے الی جروح کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان سے بڑھ کر عجیب ترین تضعیف ہیں ہے کہ رواۃ کو کسی ایسے سبب سے ضعیف قرار دیا جائے جوان میں نہ پایا جاتا ہو، یا پھر معاصرت کی وجہ سے اسے ضعیف کہا جائے۔ اور بدترین تضعیف ہیہ کہا ہے ۔ اور بدترین تضعیف ہیہ کہا جائے۔ اور بدترین تضعیف سے کہا ہے کہا جائے۔ اور بدترین تضعیف سے کہا ہے کہا جائے۔ اور بدترین تضعیف سے کہا ہے کہا جائے ان میں میں فائق شخص کو صدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والے شخص کو ضعیف قرار دیا جائے ان میں کسی کا بھی اعتبار نہیں''

(فائدہ بحشی فرماتے ہیں کہ ابن حجر راطالتہ کی رائے بدعت مفسقہ والے راوی کے بارے میں دوطرح آئی ہے۔ چنانچ بعض مواضع پر انہوں نے بدعت مفسقہ سے موصوف راوی کی ر دایت کومطلقا قبول کیا ہے۔ داعی اور غیر داعی کی تفصیل کو بیان نہیں کیا۔امام سیوطی ڈلٹ نے اس حوالہ کو تدریب میں نقل کیا ہے اور اس پر جزم کیا ہے۔علامہ احمد شاکرنے اختصار علوم الحديث ميں فرمايا كه جب راوى ميں ہم نے صدق وامانت اور مروت و ثقابت كى شرطیں لگا دیں ، تو اب مزید کسی شرط کی ضرورت نہیں رہی ، للہذا بدعت مفسقہ ہے موصوف راوی کی روایت بلاتفصیل داعی وغیر داعی کامقبول ہونا زیادہ بہترمعلوم ہوتا ہے۔جن اہل علم کی روا ق کے احوال پرنظر ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت سے بدعتی روا ق کی روایات کی تبولیت پر اطمینان وسلی حاصل ہوتی ہے اگر چہوہ روایت ان کے موافق ہواور بہت ہے ایسے برقتی روات ہیں کہان کی روایات پراطمینان حاصل نہیں ہوتا۔اگر چہوہ اپنی مخالف روایات نقل كريں۔اس وجہ سے امام ذہبی رشائلہ نے ابان كے بارے میں میزان میں لکھا'' جلا ہوا بھنا مواشیعہ ہے کیکن روایت میں صدوق ہے فکنا صِدْقَهُ وَ عَلَيْهِ بِدُعَتُهُ (مماس کے جَ كا اعتباركري كے اوراس كى بدعت كا نقصان اس يرب ) امام احد نے ابن معين ابن حاتم نے اس کی توثیق کی ہے۔اس کے بعدامام ذہبی فرماتے ہیں "معترض کوحق ہے کہ وہ بیسوال كرے كەبدىتى كى توشق كيامعنى ركھتى ہے حالانكه ثقة كى تعريف عدل وا تقان كى شرط ہے اور بدعت بھلا کیسے عادل ہوسکتاہے؟اس کاجواب سے ہے کہ بدعت کی دوقتمیں ہیں بدعت

صفی کی جیسے تشیع بلاغلو ومبالغه بعض تابعین میں ورع وتقوی دین داری صدق واخلاص کے ساتھ تیا یا جاتا ہے۔ان لوگوں کی اگرروایات کواس بدعت کی وجہ سے ساقط کردیا جائے، تودین اسلام اورا حادیث نبویه کا گرانفتر حصه چهوژنالازم آئے گا،اوریه بردی مصیبت ہے۔ دوسری قتم بدعت کبریٰ ہے جیسے رفض کامل ، شیعیت میں غلواور مبالغہاور شخین پراعتر اضات ادران امور کا داعی ہونا ان بدعات کے مرتکبین سے روایت لینا درست نہیں۔ان کے لئے کوئی عزت وکرامت نہیں ۔اس قتم میں کوئی بھی شخص صادق وامین نہیں بلکہ اس قتم میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا شعار کذب ونفاق اور تقیہ بازی ان کا اوڑ ھنا بچھونا ہے۔ پس غالی شیعہ صحابه کرام وسلف کے عرف میں وہ تھا جوعثان، زبیر،طلحہ، معاویہ ڈیکٹیئر لینی حضرت علی جانٹیو کے محاربین پراعتراض کرتا اورانہیں گالیاں دیتا۔اور ہمارے زمانہ میں غالی شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے شیخین سے برأت کا اظہار کرتا ہے۔ بی گراہ ہے' شیخ احمد شاکر فر ماتے ہیں ابن حجر بِطلتٰ اور امام ذہبی بِطلتٰ کی پیکلام تحقیق واصول کے عین مطابق ہے۔ سیوطی السلنے نے تدریب الراوی میں صحیحین کے ان رواۃ کی فہرست دی ہے جن پر بدعت کا الزام ہے چنانچے ارجاء کے الزام کے تحت ۱۲ ناصبیت کے الزام کے تحت ۷، شیع کے الزام کے تحت ۲۵، قدریت کے الزام کے تحت ۱۳۰ ورجمیت کے الزام کے تحت ۱، فارجیت کے الزام کے تحب اور واقفیت کے الزام کے تحت ایک راوی آتا ہے۔ مجموعی طور پرا ۸راو بوں پر اعتراضات ہیں۔ ابن حجرنے ہدی الساری میں بخاری کے جال پر کئے گئے مطاعن کی ایک فہرست پیش کی ہے اس میں ۲۹ رادیوں پرجر حنقل کی ہے)

## ارجاءوشيع كى دودوقتميس بي

ابن حجر رشالتنانے مقدمہ ہدی الساری ص ۲۵۹ میں لکھا ہے ارجاء تا خیر کے معنی میں ابن حجر رشالتنا نے مقدمہ ہدی الساری ص ۲۵۹ میں لکھا ہے ارجاء تا خیر کے حضرت اتا ہے۔ اہل علم کے ہاں اس کی دوقتمیں ہیں۔ ا۔ ایک توبیہ کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان دانشنے کے بعد قبل وقبال کیا ان برکسی قشم کا تھم لگانے میں فیصلہ مؤخر کرنا۔ ۲۔ دوسرامعنی عثمان منافق کے بعد قبل وقبال کیا ان برکسی قشم کا تھم لگانے میں فیصلہ مؤخر کرنا۔ ۲۔ دوسرامعنی

علوم الحديث المستحدث المستحدث

یہ ہے کہ مرتکب کمیرہ اور تارک فرائف پر (فتق و فجور) کا حکم لگانے میں تاخیر کرنااور یہ کہ دیا کہ ایمان کے موجود ہوتے ہوئے ارتکاب کمیرۃ ،ترک فرائض معزبیں۔ کیونکہ ایمان کی حقیقت صرف اقرار واعتقاد ہے۔ ای طرح تشیع حضرت علی کی محبت اور شیخین کے علاوہ دیگر صحابہ پران کو مقدم رکھنے کا نام ہے۔ پس اگر شیخین پران کو مقدم کر دیا تو بیغلو ہے اسے رافضی کہا جائے گا۔ اوراگر اس کے ساتھ سب وشتم اور بغض کا اظہار بھی کر دیا تو مزید مبالغہ و فلو ہو کہ حضرت علی کی رجعت کا قائل ہو'' فلو ہو کے حضرت علی کی رجعت کا قائل ہو'' فلو ہو کہ حضرت علی کی رجعت کا قائل ہو''

تہذیب البہذیب الرام میں ابن حجر فرماتے ہیں متقد مین کے عرف میں تثنیا اس بات کا نام ہے کہ حضرت علی دہائی وہ حضرت عثان دہ تنظیر فوقیت رکھتے تھے اور ریہ کہ صفین وجمل میں حضرت علی دہائی ہوتا ہے۔ اور ان کے خالفین غلطی پر تھے۔ ان نظریات کے قائلین، شخین کی تقدیم کے قائل تھے۔ اور ان کی تفضیل بھی تسلیم کرتے تھے۔ بسااوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین داری ، تقوی کے ساتھ موصوف ہوتے ہوئے اجتہادی طور پر اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ رسول اللہ میں انظریا کے بعد علی ہی افضل ہیں۔ ایسے خص کی روایت کو ان صفات قائل ہوتا ہے کہ رسول اللہ میں گیا۔ متاخرین کے ہال تشیع یہ ہے کہ وہ رفض محض لیمی سب و شتم ہو، ایسے غالی کی کوئی روایت نہیں لی جائیگا۔ متاخرین کے ہال تشیع یہ ہے کہ وہ رفض محض لیمی سب و شتم ہو، ایسے غالی کی کوئی روایت نہیں لی جائیگا۔ اس کے لئے کوئی عزت واکر ام نہیں ،

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ارجاء کا پہلامتی ایسا ہے کہ اس میں کوئی گراہی کا پہلونہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ صحابہ دی آئی کے مابین مشاجرات کے موضوع پر خاموشی اختیار کرتا ہی اولی واحوط ہے۔ بس جس شخص پرارجاء کی تہمت لگی ہوا ہے اس کے دین کے لئے قادح اور خارج از سنت قرار نہ دیا جائے گا بلکہ اس کے احوال کا تتبع ضروری ہے بس اگرارجاء پہلی تشم کا ہوتو یہ اہل النۃ میں سے ہاورعلماء متورعین میں شامل ہے ہاں دوسری قشم کا ارجاء باعث تہمت ضرور ہے۔

علامة تفتازانی نے شرح مقاصد ۲۳۸ میں لکھاہے کہ معتز لدکامشہور ندہب ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر بغیر تو بدمرا تو م بختگد فی النّاد ہوگا۔اگر چیسوسال طاعت وایمان پر زندگ گزاری ہو۔ معزلہ نے اس مذہب میں سیفصیل نہیں بیان کی کہ ایک مرتبہ کبیرہ کا ارتکاب کیا یا ذاکد مرتبہ، طاعات سے پہلے مرتکب ہوا ہو یا بعد میں یا پھر طاعات کے مابین ارتکاب کیا ہومرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت کا غد ہب بیہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر دکیا جائے اور اس کے معذب ہونے پریقین نہ کیا جائے۔ بلکہ اللہ کی مرضی پر اس کی تعذیب و عدم تعذیب موقوف ہے معتزلہ نے اہل سنت کے اس نظریہ کوارجاء کا نام دے ڈالا ہے۔ عدم تعذیب موقوف ہے معتزلہ نے اہل سنت کے اس نظریہ کوارجاء کا نام دے ڈالا ہے۔ اور اس وجدے امام ابو صنیفہ را شائد اور دیگرا کا ہرین کومر جھ میں شارکیا گیا ہے''

ابن جریط نے الخیرات الحسان فصل سے میں فرمایا کہ ایک جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ امام الوصنیفہ وطلانہ مرجی ہیں لیکن یہ بات حقیقت پرنہیں۔اس بات کے غلا ہونے کی بہلی وجہ یہ کہ شرح مواقف میں تحریر ہے کہ غسان مرجی اپنے فد ہب ارجاء کی تروش کے لئے امام صاحب کو مرجہ میں شار کرتا اور آپ سے بہتان بائد ھے ہوئے ارجاء قال کیا کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آمدی کے بقول معتزلہ کا طریق کا بیت تقا کہ مسکلہ تقدیر میں اپنے فافین کو مرجئ کہا کرتے۔امام صاحب کو بھی اس وجہ سے کہد دیا گیا۔ یا پھریہ وجہ رہی ہوگ کہ امام صاحب نے ایمان کی تعریف میں لایٹ نے ڈوکلا یک نقص (کہ ایمان نے مشتا ہے نہ براہم میں اور خوال اختیار کیا ہے۔ اس میں میل کا ذکر نہ کرنے پر (عمل کو ایمان سے مؤخر کرنے پر) انہیں مرجئیمیں شار کر دیا گیا' (الرفع والکمیل صے ۲۲۷)

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں لایزید وکا یکفی (ایمان نہ کھنے بوصنے) کی رائے رکھنے والے اہل علم پرمحد ثین نے بکثرت مرجہ ہونے کاطعن کیا ہے۔ در حقیقت بیطعن ہی نہیں جیسا کہ ماہرین شرع پرینہ بات واضح ہے کہ اس بارے میں نزاع لفظی ہے اولین وآخرین کے حققین کا بہی مذہب ہے۔

(فائدہ بھٹی فرماتے ہیں اس وجہ ئے امام ذہبی اللہ نے میزان میں فرمایا کہ'' بڑے بڑے ا اکابرین میں بیمسلک بایا گیا ہے کہ وہ ارجاء کے قائل تھے۔لہذا قائل ارجاء پر جرح کرنا درمت نہیں '' علوم الحديث على ١٦٨ ١٦٨

ام مالعصر علامہ انورشاہ شمیری نے فیض الباری میں گرانقد ارتحقیق فرمائی ہے جم کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کے داخل ایمان ہونے نہ ہونے کے بارے میں چار نہ ہیں، خوارج ومعتز لہ کے ہاں اعمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ تارک عمل دونوں کے ہاں خارج از ایمان ہے۔ چھرخوارج کے ہاں کفر میں داخل ہے اور معتز لہ کے ہاں منظر کہ ہین منز کئین منز کئین کو اور ایمان کے درمیان) میں ہے تیسرا مذہب مرجعہ کا ہے کہ ممل کی ضرورت ہی خبیں پس تصدیق بالا یمان کافی ہے۔ پہلے دوگروہ اور تیسرا گروہ آپس میں متن تف اور دو کہیں کی سے علیحدہ علیحدہ اطراف میں کھڑے ہیں۔ چوتھا نہ جب اہل سنت کا ہے اور یہ بین بین ہیں ۔ علیحدہ علیحدہ المال ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ لیکن تارک اعمال فاس ہوگا۔ کافر نہ ہوگا تو اور المیان کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ لیکن تارک اعمال فاس ہوگا۔ کافر نہ ہوگا تو اہل سنت کے ہاں عمال کی حیثیت نہ تو خوارج ومعتز لہ کی طرح شدت پر منی ہوا دنہی ان کی حیثیت نہ ہوگا تو اہل سنت کے ہاں عال کے حیسا کے مرجد کے ہاں ہے۔

پھراہل سنت کے دوفریق ہو گئے ۔محدثین ایمان کواعمال سے مرکب مانتے ہیں اور امام اعظم ، اکثر فقہاء و متکلمین کے ہاں اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ۔ دونوں فریقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ فاقد تصدیق کا فر ، فاقد عمل فاسق ہے ۔ توجن لوگوں نے اعمال کو داخل ایمان بھی کیا ان کے ہاں بھی فاقد عمل کا فرنہیں ، فاسق ہے ۔معلوم ہوا صرف تعبیر کا فرت باقی رہا ہے دونوں فرقوں میں ۔

اب مرجہ کی تعبیر ایمان، اور امام صاحب کی تعبیر ایمان، محدثین کی تعبیر ایمان کا نسبت قریب تین اس وجہ سے امام صاحب اور حنفیہ پرارجاء کا الزام لگایا گیا۔ پس اگر تعبیر میں اشتراک امام صاحب کے مرجہ ہونے کے لئے کافی ہے تو پھر محدثین کی تعبیر میں اشتراک امام صاحب کے مرجہ ہونے کے لئے کافی ہے تو پھر محدثین کی تعبیر مجمی خوارج ومعتز لہ کا لقب دیناروا ہونا جا ہے۔ یقینا یہ تعصب ہی ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتے ''

علامه زام الكوثرى مرحوم نے بھى قريب بى تحقيق "تأنيب الْحَطِيب عَلَى مَا سَافَهُ فِي تُرْجَمَةِ أَبِي حَنِيفَةً مِنَ الْا كَاذِيْب "مِن فرمائى ہے مزيد فرمايا كه جب

عد ثین حضرات خوارج ومعتزلہ کے مذہب سے بھی برائت کا اظہار کرتے ہیں اور امام صاحب کے مذہب کو بھی غلط بچھتے ہیں تو پھر ان کا اپنا مذہب وقول بے کارو بلامفہوم رہ جاتا ہے اورا گرا کا ایکان میں واخل سجھتے ہیں تو پھر کی قتم کا اختلاف باقی ہی نہیں رہتا۔ پس وہ ارجاء بدعت ومضر ہے جس میں لا تسخیر منع الایمان مغصیلة (ایمان کے ساتھ گناہ نقصان نہیں دیتا) کا عقیدہ کار فرما ہو۔ اور ایسے ارجاء سے ہمارے حضرات حنف اورامام صاحب پوری طرح بری ہیں بلکہ اگر امام صاحب کا بی عقیدہ نہ ہوتا تو لا زم آتا کہ امت کی اکثریت بلکہ انبیاء معظومین کے ماسوا بھی لوگ کا فر ہوں۔ اور بیری مصیبت کی است ہوگی۔ ونعوذ باللہ

ان تقریحات کے بعدام کا وہ خط دیکھیے جوآب نے عثان بنیکے نام تحریفر مایا تھا۔
عثان بنیخ امام صاحب کو خط لکھا کہ آپ کے مرجی ہونے کی خبر ملی ہے۔ اس پرامام صاحب
نے آئیس فرمایا'' بھائی! جان لو کہ اہل قبلہ مؤسنین ہیں۔ فرائض میں کوتا ہی سے میں انہیں
ایمان سے خارج نہیں کرتا جس نے ایمان کے ساتھ اعمال کو پوری تنذہی سے انجام دیا تو یہ
ہمارے ہاں اہل جنت میں سے ہاوراگر ایمان وعمل ترک کیا تو کا فر ہوگا۔ اوراگر صرف
اعمال میں کوتا ہی ہوئی تو یہ گناہ گارمؤمن ہوگا اور اللہ جل شانہ کی مشیت میں ہوگا چا ہے تو
عذاب دیں جا ہے تو مغفرت فرمادیں۔ رہام جہ کا نام تو یہ اہل بدعت نے دیا ہے لیکن بھم
للہ یہی مرجد ہی اہل عدل اہل النہ ہیں ، اپنے بغض کے اظہار کیلئے ان برعتی لوگوں نے یہ
نام مرجد دے دیا ہے۔

مولا ناعبدالحی ککھنوی رشنے نے ارجاء کی اقسام وانواع ،تعریف ،ارجاء بدی وسیٰ اہل ارجاء وغیرہ کواپنی کتاب الرفع والکمیل میں بڑی تفصیل ہے ، ہم سے زائد صفحات میں بیان کرویا ہے )

ہماری اس بات کی حقیقت کی گوائی اسان المیز ان ۱۲۱۵ میں موجود ہے۔ اس میں مرقوم ہے کہ ' ابن عدی نے اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا، اسحاق نے یجی بن آ دم سے سنا

## علوم الحديث علوم الحديث

کہ قاضی شریک کے ہاں امام محمد بن حسن نے گواہی دی تو انہوں نے ان کی شہادت کورد

کردیا کیونکہ وہ مرجہ کی گواہی معتبر نہ جانتے تھے۔ جب قاضی شریک سے پوچھا گیا کہ

آپ نے محمد کی گواہی کیوں رد کی ہے؟ تو کہا: ایسے خص کی گواہی میں درست قرار نہیں دیتا جو

نماز کوا بیان میں سے قرار نہیں دیتا''۔ یہ عبارت اس بارے میں تصریح ہے کہ امام محمد را لئے

کومرجی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ نماز کوا بیان کی حقیقت میں جزء قرار نہیں دیتے تھے۔

حالا نکہ امام محمد را لئے اس بات کے قائل تھے کہ ایمان طاعات سے کامل اور معاصی سے ناتھ ہوتا ہے اور یہ کہ طاعات مفید اور معاصی مفنر ہیں۔

اور بیہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ارجاء کا الزام کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وگر نہ محدثین پر اعتز ال اور خار جیت کا الزام بھی درست ہوگا۔ ان مباحث کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ علاء جرح وتعدیل کی عبارات میں ان جروح کود کھے کرتیقظ سے کام لینا جا ہیے۔

امام صاحب کی کتب فقدا کبر، کتاب الوصیة ای طرح دیگر ائمه حنفیه کی کتب ای بات پر بردی صراحت سے متفق ہیں کہ ہمارے امام اور ہمار اند ہب مخالف سنت نہیں۔ اور ہم ایسے ندا ہب سے بری ہیں۔

اس موقع پر ابن جریطبری کا قول کرنا چاہیے کہ' نداہب ردینہ میں سے جس ندہب کی طرف اہل علم کی نسبت کی گئی ہے اگر وہ تسلیم کر لی جائے تو اکثر محدثین اہل علم کی روایات کو ساقط ہو جائے گی اور عدالت ساقط ہو گئی ہے وہ کہ ان کی شہادت باطل ہو جائے گی اور عدالت ساقط ہو گئی ہے جس سے لازم آتا ہے کہ ان سے اعراض کیونکہ ہرایک کے بارے میں ایسی بات کی گئی ہے جس سے لازم آتا ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے۔''مولا نامر حوم فرماتے ہیں کہ خودامام بخاری رائے تن کوامام ذہلی نے قول بالخلق کی بدعت سے مہم کیا تھا۔ اور ان کی روایت ذبلی ابوزر عدابو جاتم وغیر ہم نے ترک کردی تھی، جسیا کہ ابن حجر رائے تنظر مدفع ص ۱۹۷ میں اس کو بالنفصیل بیان کیا ہے۔



## جرح وتعديل كےالفاظ،مراتب اور درجات

آفر مل (۱۲) بہلا درجہ: محدثین کے ہاں تعدیل کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے جس میں راوی کے ایسا صبغہ استعال کیا جائے۔ جومبالغہ بردلالت کرے یا وہ افعل کے وزن پر ہو۔ جیمے او اُفْتُ النّاس، اَضْبَطُ النّاس، اَثْبَت ۔ ای طرح الّیہ الْمُنتَهٰی فِی التّنبُت، لَا اَحَدُ اَثْبَتَ مِنْهِ، مَنْ مِثْلُ فُلان، لَا اَعْرِفُ لَهُ نَظِیْرًا، لَا یُسْأَلُ عَنْه جیے الفاظ۔ دوسرا درجہ: وہ ہے جس میں تو یُق کُلم مرارک ساتھ آئے، جیے شِقَة، شِقَة، شِقَة ثبت، وَمُحَدَّ، شِقَة حُرِفَة، ثبت حَرفِظُ، شِقَة مُتُقَنْ۔

تيرادرجه: جس مين الفاظ توثيق بلا تكرار مول - جيئية مُنقِق، مُنقِن، ثبت، حُجّة، عَدْل، حُرافظ، ضَابط كَانَهُ مُصحَف، إمَام حُجّة توثيق مين تقديم برُهر ب-

ان تین درجات کے رواۃ قابل احتجاج ہیں۔ان کی روایت صحاح میں شار ہوں گی اگر چہ بیم تفرد ہوں۔

بِانِجُال درج، نَشَيْخ ، إِلَى الصِّدُقِ مَاهُو ، جَيْدُ الْحَدِيْثِ ، حَسَنُ الْحَدِيْثِ ، حَسَنُ الْحَدِيْثِ ، صَدُوقٌ سَيْنَى الْحِدِيْثِ ، صَدُوقٌ لَهُ اَوْهَامٌ ، صَدُوقٌ يُخطِى ، صَدُوقٌ لَهُ اَوْهَامٌ ، صَدُوقٌ يُخطِى ، صَدُوقٌ تَعَيَّر بِآخِرِم ، صَدُوقٌ رمِى بِالتَّشَيِّعِ صَدُوقٌ رُمِى بِالْإِرْجَاءِ فُلَانٌ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ، وَسَطْ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ ۔ عَنْهُ النَّاسُ ، وَسَطْ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ ۔

جَمَّا درجه: صَالِحُ الْحَدِيْث، صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللهِ ، اَرْجُو ٱنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، مَا اَعْلَمُ

به بَأْسَا، صُورَيْلِح، مَقْبُول، لَيْسَ بَعِيْدُ مِنَ الصَّوابِ، يُرُوكَى حَدِيثُهُ، يَكُتُبُ حَدِيثُهُ اس جيع جملية خرى درجه كي توثق إلى-

یہ آخری تین در ہے ایسے ہیں کہ ان کے روا ق کی حدیثوں کولکھا جائے گا۔ اور ان میں اہل الضبط روا ق کی موافقت تلاش کی جائے گی۔ (تدریب الراوی ص ۲۲۹ تا ۲۳۱ والرفع والممیل ۱۲۴ تا ۱۲۲)۔

یجیٰ بن معین سے منقول ہے کہ جب میں لاباً س بہ کہوں تو وہ ثقہ ہوگا اور جب میں طبی ضعیف کہوں تو وہ ثقہ ہوگا اور جب میں ضعیف کہوں تو ثقہ نہ ہوگا۔اس کی روایت نہ تھی جائے۔(تدریب الراوی ص ۲۳۱)

الفاظ جرح: اس کبھی جیمرا تب ودرجات ہیں۔

بهلادرجه: جوتعديل كقريب تين إلى كالفاظية إلى لين المسحديث، كُتِب عَدِينُهُ هُ، يُنظُو فِيهِ إغْتِبَارًا، داقطى كت إلى كه جب على كهول فكلان لين تويماقط الحديث نه موكا و نه مع مروك الحديث هوكا و كين بياس درجه محروح موكا كه عدالت ماقط نه موكى عراق كي بقول اس على بيصور تين محى داخل بين فينه مقال ، تعون ف منه و تعنكر ، كيس بِحجة الله كيس بِعهدة الله كيس بِعهدة الله كيس بِمرفي المحرفي المنه بين المنه الم

دوسرادرجه: لَيْسَ بِقَوِّي، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لا إغْتِبَار.

تیسرادرجہ: ضعف الحدیث، ایساراوی اعتباروشاہدے طور پر آسکتا ہے۔ کلی طور پر مطروح نہ ہوگا۔ اس طرح اس درجہ میں علامہ عراقی اللہ کی تصریح کے مطابق بیالفاظ بھی شامل ہیں۔ ضبعیف، مُنگو الْحَدِیْث، حَدِیْث مُنگو، وَاوِ، مُضطرَبُ الْحَدِیْثِ، لَا یَحْتَجُ ضبعیف، مُنگو الْحَدِیْثِ، لَا یَحْتَجُ بِهِ، مُجْهُولُ (منکرالحدیث کا اس درجہ کی جرح ہونا المام بخاری کے ماسواد گرا الم علم کے بال ہے۔ دیں۔

. چوتفاررجه زد خدِيثة، رَدُّوا حَدِيثة، مَرْدُودُ الْحَدِيْثِ، ضَعِيْفٌ جِدًّا. وَاهْ بِمِرْةٍ. طَرَّحُوْا حَدِيثَة مُطَوَّحُ، مُطَوَّحُ الْحَدِيْثُ، ارْمِ بِهِ، لَيْسَ بِشَيْءِ (ابن عَين كِهِل لِسُ بِشَيْء (ابن عَين كِهِل لِسَ بِشَيْء (ابن عَين كِهِل لِسَ بِشَي قَلت مديث پرولالت كرتا ہے جرح پرنہیں) لا يُسَاوِي شِينًا، لا شَنْي لِهِ الْجَوال ورجه: فَلانْ مُتَّهُم بِالْحِذْب، مُتَّهُم بِالْوَضْع، سَاقِطٌ هَالِك، ذَاهِبُ فَاهِبُ الْحَدِيْثِ، تَرَكُوهُ، فِيْهِ نَظُو (امام بخارى كِهال يه الْحَدِيْثِ، تَرَكُوهُ، فِيْهِ نَظُو (امام بخارى كِهال يه الْحَدِيْثِ، تَرَكُوهُ، فِيْهِ نَظُو (امام بخارى كِهال يه جرح ہے)

و سكتواعنه (امام بخارى كم مال جرح ب) لا يَعْتَبُرُ بِهِ لاَ يُعْتَبُرُ بِحَدِيثِهِ لَيْسَ بِالنِّقَةِ ، لَيْسَ بِالنِّقَةِ عَيْرُ فِقَةٍ وَلَا مَامُونَ . اخْبِركان دودرجول كرواة كا عاديث كريد كري الله علموني المنتشها داوراعتبار بهي جائز بيس -

چھٹادرجہ: بددرجہ سب سے گراہوا ہے۔ فکلان کے لدّاب. یک فیدب، دُجَال، وَضَاعٌ بِعَلَا مِنْ عَلَا اَللهُ عَلَا اَل

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس چھٹے درجہ کے رواۃ کی روایت بیان حال اور تر دید کے بیان کرنا جائز نہیں۔ امام بخاری کے ہال منکر الحدیث اس آخری درجہ میں شامل ہے۔

پس جب جارعین و معدلین کے الفاظ وکلمات کسی راوی کے بارے میں مختلف ہو جائیں۔ بعض جرح کررہے ہواور بعض تعدیل ، تو ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جارح جب تک جرح مفسر نہ کر ہے اس وقت تک اس کی جرح کا اعتبار نہیں۔ بلکہ معدل کوتر جے ہوگا۔ اللہ کہ جرح وَضَاع کہ اللہ کہ جواو)

تعبینمبرا:امام بخاری کی راوی کے بارے میں جرحفیہ نظر، سکتوا عنه

سعمراد

محدثین جس راوی کی روایت کوترک کردیتے ہیں امام بخاری اس کے بارے میں فرید نظر اور سکتو اعدہ کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔اور جس شخص سے روایت سرے فرید نظر اور سکتو اعدہ کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔اور جس شخص سے روایت سرے

# علوم الحديث على حكامة الحديث

سے حلال ہی نہیں۔اس کے لئے منگر الحدیث کے الفاظ لاتے ہیں۔ (بقریب الرادی م ۲۳۵) دوسرا ضابطہ خود امام بخاری ڈسلٹنز سے میزان الاعتدال طبقات الثافعیہ، فتح المغیث اور الرفع والکمیل میں منقول ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں دیگراہل علم کے ہال منکرالحدیث ضعیف الحدیث کے درجہ میں ہے۔لہٰذان کے ہال ایسے رادی کی روایت بطوراعتبار لی جاسکتی ہے۔اور فیسید نیظر ہ اور مسکتوا عُنهٔ جرح کے درجہاولی یا ثانیہ میں داخل ہیں۔

(فائدہ) محشی شخ ابوغدہ رائے فرماتے ہیں کہ مؤلف مرحوم نے فیٹ منظر کے بارے میں یہاں جو تحقیق بیان کی۔ اور آخر کتاب میں یہ لکھا کہ امام بخاری کے فرمان فیٹ و نظر سے ضعف راوی سلزم نہیں۔ تو یہ آبس میں متناقض بات ہے۔ سیح بات یہی ہے جو یہاں مرتوم ہے اس تحقیق کوامام سیوطی عراقی ، ذہبی فیسٹی نے بھی نقل کیا ہے۔

علوم الحديث المنافعة المنافعة

سی شخ ابوغدہ مرحوم اس تحریر کوفقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیردے کہ اس اہم موضوع پر مولا نا مرحوم نے تعبیہ فرمائی طلبہ علم کو یہ موضوع برائے تحقیق اختیار کرنا جاہے)

### عبيها: حديث منكر الحديث اور مروى المناكير من بالهى فرق

مناخرین کے ہاں اس جملہ کا اطلاق ایسے ضعیف راوی کی روایت پر ہوتا ہے جو ثقات کی مناخرین کے ہاں اس جملہ کا اطلاق ایسے ضعیف راوی کی روایت پر ہوتا ہے جو ثقات کی خالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور معتقد مین کے ہاں اس کا اطلاق راوی کی منفر و روایت پر ہوتا ہے۔ اگر چہوہ راوی خود ثقات میں سے ہو ہتو یہ صدیث غریب پر بولا جا تا ہے۔ ابن ججر راطانیہ ہوگالیاری ص ۲۳۳ میں محمد بن ابراہیم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں '' امام احمد راطانیہ کے بقول یہ راوی منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ ابن ججر راطانی فرماتے ہیں امام احمد راطانیہ اور دیگر اہل علم نے یہ وی اللہ منا کے یہ کو کی متابع نہ ہو پس کے یہ کہ کا ملاق اس صدیث غریب پر کیا ہے جس کا کوئی متابع نہ ہو پس روایت موجود ہے۔ اس جرح کا یہی مطلب ہوگا۔ سنن اربعہ اور مسلم میں ان کی روایت موجود ہے۔ اس طرح ص ۱۹ سپر بھی تقریح کی ہے کہ امام احمد راطانی وغیرہ واہل علم فرد مطلق پر صدیث مکر کا اطلاق کرتے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں جمہور اہل علم منکر الحدیث کا اطلاق ضعیف مخالف ثقات رادی پرکرتے ہیں جبکہ امام احمد رشاشۂ حدیث غریب روایت کرنے والے رادی پراس کا اطلاق کرتے ہیں۔

ابن مجر بطلنہ مدی الساری ص ۲۵۳ میں یزید بن عبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
الم احمد الله کومنکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ ابن مجر بطلنہ فرماتے ہیں، امام احمد بطلنہ کے
اقوال واحوال کے تنبع واستقراء ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا اطلاق احادیث غریب
معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا اطلاق احادیث غریب
معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا اطلاق احادیث غریب

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث کی اصطلاح میں امام احد اور امام بخاری آبس میں متناقض ہیں۔ منکر الحدیث کا اطلاق بھی اس رادی پر بھی ہوتا ہے جوایک حدیث منکر روایت کرے زیادہ نہ کرے۔ اس صورت حال میں اس جرح سے رادی ضعیف نہ ہوگا۔ اس طرح اس کا اطلاق اس رادی پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ تو ثقہ ہو۔ لیکن ضعفاء سے منکر روایات روایت کرتا ہو۔

حافظ عراتی رشند نے احیاء العلوم کی تخریج میں فرمایا کہ رادی کومنکراس صورت میں بھی کہا گیاہے جب وہ صرف ایک حدیث روایت کرتا ہو۔ اور یہ بکٹر ت واقع ہوا ہے۔ علامہ حاوی رشند نے فتح المغیث ص ۱۹۲ میں فرمایا کہ ثقہ راوی جب منکر روایات ضعفاء سے روایت کر ہے واس پر بھی منکر کا اطلاق کیا گیاہے حاکم نے دار قطنی سے سوال کیا کہ سلیمان ابن بنت شرحبیل کے بارے میں کیا رائے ہے۔ فرمایا ثقہ ہے حاکم نے کہا وہ تو منکر روایات بھی روایت کرتا ہے۔ فرمایا خود ثقہ ہے۔ ضعفاء سے بیروایت لاتا ہے' (الرفع والکمیل ص ۱۲۳) امام ذہبی رشائی نے میزان الاعتدال ار ۱۱۸ میں تحریر فرمایا: '' احمد بن سعید، احمد بن عتاب کو شیخ صالح کہتے ہیں احمد بن عتاب مناکیر و فضائل روایت کرتے تھے۔ امام ذہبی رشائی فرماتے ہیں ہروہ راوی جومنا کیرروایت کر ہے ضعیف نہیں ہوا کرتا۔''

مولانامرحوم فرماتے ہیں مُنگر الْحَدِیْث، رُوی الْمَناکِیْو اوریَوُوی الْمَناکِیْو اوریَوُوی الْحَادِیْت مُنگر آخید کے ابین بھی فرق ہے۔ چنانچہ خاوی فتح المخید ص۱۲۱ میں فرماتے ہیں: ''ابن وقیق العیوفرماتے ہیں الل علم کا قول دُوی مَناکِیْو مُضی بی جرح اگر ہو، تو راوی سیر ک روایت کی مقتضی نہیں ہے ہاں اگر بکٹر ت منکر روایات لاتا ہے تو پھراس کورک کیا جائے گاکیونکہ بکٹر ت منکر روایات لانے کی صورت میں اس پر جرح یوں ہوگ، منکر الحد بیٹ اور یہ جرح مسلزم ہوراوی کورک کرنے کی ۔ پہلی عبارت سے یہ بات معلوم نہیں الحد بیٹ اور یہ جرح مسلزم ہوراوی کورک کرنے کی ۔ پہلی عبارت سے یہ بات معلوم نہیں موتی، چنانے جرم بین ابراہیم تی جوشخین کے راوی ہیں اور اُلاَعْمالُ بِالنِیّات کے مرکزی

راوی ہیں۔ان کے بارے میں امام احدؓ نے یکروی اَحادِیْتُ مُنگرة کا جملہ ارشادفر مایا ہے۔معلوم ہواکہ رُوی مَنگرة کے الفاظ سے راوی قابل رُخیس ہوتا' (الرفع والکمیل ص۱۳۲)

اس کے لئے ابن دقیق کے کلام کی طرف توجہ کرنی چاہے اگراس میں پچھ کرار ہے لئے نہیں یہ اس کے لئے اس طرح زیلعی بڑالتہ کی کتاب 'نصب الرائہ 'آیا ہے ای طرح شخ نے بھی کہا ہے کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اسعد منکر الحدیث ہے اس سے استدلال درست نہیں میکن ہے ابن حزم ابن یونس بڑالتہ کے تاریخ الفر باد میں نقل کردہ تول سے مطلع ہونے ہوں ۔ تو اس پرشخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ اگر تو ابن حزم نے تاریخ میں نقل کردہ تول "روی الاحادیث المنکرہ" سے استدلال کیا تو پھر یہ بات قابل جست نہیں کیونکہ اس لیے کہ منکر الحدیث اورروی احادیث منکرہ میں فرق ہے، اس لیے کہ منکر الحدیث سے حدیث کورک کردینی چاہیے جب کہ دوسری عبارت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے صدیث کورک کردینی چاہیے جب کہ دوسری عبارت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے صدیث ترک کردینی چاہیے جب کہ دوسری عبارت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے صدیث ترک کرنی جاہے۔

تنبیہ نمبرس: ابن معین کی رائے کسی راوی کے بارے میں کیسس بِسُنی ع ہو، توان کی مراد کی تعیین

ابن معین جب کی راوی کے بارے میں کیٹس بیشٹی یو کہیں تواس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راوی کسی قوی جرح ہے جروح ہوگیا ہے۔ ابن جر راطنہ ہدی الساری ص ۲۱۹ میں عبدالعزیز بن مختار کے بارے میں فرماتے ہیں: ابن معین نے ایک روایت میں ان کی توثیق کی ہے اور دوسری روایت میں کیٹسس بیشٹی یو بھی کہا ہے۔ ابن جحر راطنہ فرماتے ہیں من اربعہ اور مسلم شریف میں ان سے روایت کی گئی ہے۔ ابن القطان فاس کے بقول بعض روایات میں این معین کی ہے ہے کہ راوی

کی ا حادیث بہت ہی کم ہیں۔

(فا کدہ) محضی شیخ ابوغدہ اُٹرائیے فرماتے ہیں کہ ابن مجر اِٹرائیے نے جو ابن القطان سے نقل کیا ہے بہی درست باہے کہ ابن معین کے کئے سس بیشہ ہے جملے سے ہرجگہ یا اکثر جگہ قلت روایت بیان کرنا مرا دنہیں بلکہ بہت کم مواضع پر اس جملہ سے ان کی مرا دراوی کا قلیل الروایۃ ہونا ہوتی ہے۔ اکثر جگہ ان کی مرا د بہی ہوتی ہے کہ راوی شد بیضعیف ہے جبیسا کہ جمہور کے ہاں گئیس بیشٹی ہے سے تفعیف مرا د ہے سے اوی اور پھر مؤلف سے بیقید تسامحا چھوٹ گئی ہے۔ ایک طرح علام کمھنوی رائے اللہ نے جو ان سے کام لیا ہے۔ چنا نچرالرفع والکمیل کے حواثی میں میں نے ۲۰ سے زائد حوالہ جات سے اس بات کومؤکد کہا ہے)

## تنبینمبر اتوی راوی کے مقابلہ میں آنے کی وجہ سے قوی کوضعیف کہہ

#### وبإجاثا

کی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک راوی نفس الامر میں ضعیف نہیں ہوتا ۔ لیکن چونکہ اس کے معاصرین میں اس سے بڑھ کرقوی رواۃ موجود ہوتے ہیں اس لئے اس کی محدثین تضعیف کرویتے ہیں۔ چنانچہ ابن حجر را اللہ فرماتے ہیں عبدالرحمٰن بن سلیمان کی توثیق ابن معین وغیرہ نے کی ہے۔ ابن حجر را اللہ فرماتے ہیں جن حضرات نے ان کی تضعیفکی ہوہ تضعیف میں وغیرہ نے کی ہے۔ ابن حجر را اللہ فرماتے ہیں جن حضرات نے ان کی تضعیفکی ہوہ تضعیف سبتی ہے کیونکہ ان کے معاصرین میں ان سے بڑھ کر تقدم وجود ہیں۔ ان کے تقابل میں ان کوضعیف کہا گیا ہے امام نسائی را اللہ کے علاوہ بھی ارباب صحاح نے ان سے روایت کی ہے۔ (بدی الساری سے ۱۲)

"بَذُلُ الْمَاعون فی فَضْلِ الطَّاعُون" میں فرماتے ہیں "ابوبلج کوابن معین، سائی، محمد بن سعد، دارقطنی نے تقد قرار دیا ہے۔ ابن جوزی اللہ نے ابن معین سے اس کی تضعیف نقل کی ہے۔ پس اگریہ تابت ہوجائے تو عین ممکن ہے کہ ابن معین سے سی سائل نے اان سے اوْق اور احبت راوی کے مقابلہ میں ابوبلج کی تو ثیق کے بارے میں سوال کیا ہو،

تو انہوں نے تقابلا ابو بلیج کوضعیف کہا ہو۔ یہ قاعدہ ابن معین کی تو ثبق وتضعیف میں آنے والے مختلف اقوال کے مابین تطبیق دینے کے لئے بہترین ہے۔

حافظ ابوالوليدالباجي نے"رجال ابخاري" ميں اس پر تنبيه كى ہے۔"

حافظ سخاوی فتح المغیث س۱۲۲ میں قم طراز ہیں کہ ائمہ جرح وتعدیل کی کلام میں آنے والے اختلاف کو اس قاعدہ سے حل کرنا چاہیے، بھی ائمہ کی کلام میں اختلاف کی وجہ اجتہاد بھی ہوتی ہے (کہ ایک زمانہ میں جورائے محدث نے اختیار کی، دوسرے وقت میں اس کودیگر دلائل کے پیش نظر ترک کردیتے ہیں)۔ (الرفع والکمیل ص۱۹۲ تا ۱۹۳)

تنبیہ نمبر ۵: ابوحاتم کارواۃ کومجھول قرار دینا جہالت وصف پرمحمول ہے، ابوحاتم کا ایسے رواۃ کومجھول قرار دینا جودگر اہل علم کے ہاں معروف ہیں، ابوحاتم کی تجہیل کا تھم صحیحین کے معروف رواۃ کومجھول قرار دینا، ابوحاتم کی تجہیل کا تھم صحیحین کے معروف رواۃ کومجھول قرار دینا، ابن حزم کا مشہورائمہ کومجھول قرار دینا

جب ابوحاتم کی راوی کے بارے میں کہیں کہ وہ مجہول ہے، تواس سے ان کی مراد عموی طور پر جہالت وصف ہوتی ہے۔ جہالت عین نہیں ، اہام ذہبی رسلت نے میزان میں ان سے یہ بات بکٹرت نقل کی ہے۔ چناانچہ ابان بن حاتم کے ترجمہ میں ہے' ،' جس شخص کے بیارے میں میں کہوں کہ وہ مجہول ہے۔ اور قائل کا ذکر بھی نہ کروں تو یہ ابن حاتم کا قول ہوگا، اور یہ بکٹر ت ہوگا۔' (میزان الاعتدال ارا)

امام خاوی فتح المغیث ۱۳ میں رقم طراز ہیں کہ ابوحاتم کا قول فکان مسجھ و لُ اللہ سے میمراد نہیں ہوتی کہ اس راوی سے صرف ایک ہی شاگر دروایت لے رہا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہول کہا ہے حالانکہ کی دلیل میہ ہے کہ ابوحاتم رشاشہ نے داؤد بن بزید رشاشہ کے بارے میں مجبول کہا ہے حالانکہ المل علم کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔ ای وجہ سے امام ذہبی رشاشہ نے

ابوحاتم کے اس قول کوفقل کرنے کے بعد فر مایا معلوم ہوا کہ ابوحاتم ایسے مخص کوبھی مجہول کہہ دیتے ہیں جس سے ثقہ اہل علم کی ایک جماعت روایت کر رہی ہو کیونکہ ابوحاتم کی مراد مجہول الحال ہوتی ہے مجہول العین نہیں۔(الرفع والکمیل ص۱۲۴–۱۲۵)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابوحاتم نے بہت سے ایسے رواۃ کوبھی مجہول قرار دیا ہے جنہیں دیگر اہل علم نے معروف الحال اور ثقة قرار دیا ہے۔ لہذا جب تک ناقدین فن میں سے کوئی اور ابوحاتم کی محبیل پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ امام ذہبی ڈسلٹنے نے چونکہ رواۃ کو مجہول قرار دینے میں ابوحاتم کی ہی ہیروی کی ہے جیسا کہ گزرا۔ اس کئے میزان کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ابوحاتم سے منقول تجہیل کافی نہیں۔

علامہ سیوطی ڈٹلٹے تدریب الراوی ص ۲۱۳ میں فرماتے ہیں ''علماء کے راویوں ک ایک بڑی تعداد کواس لئے مجبول کہد یا کہ خودان کوان راویوں کی معرفت نہ تھی۔ حالانکہ یہ رواۃ دیگر اہل علم کے ہاں معروف بالعدالۃ ہیں۔ چنانچے سیحیین کے ایسے رواۃ ملاحظہ ہوں۔ (۱) احمد بن عاصم بلخی ، ابوحاتم نے اسے مجبول اور ابن حبان نے تقد قرار دیا ہے اس سے اس کے شہر کے علماء نے روایت کی ہے۔

(۲) ابراہیم بن عبدالرحمٰن مخزومی ، ابن القطان نے مجہول قرار دیا۔ دیگر اہل علم نے معروف قرار دیا۔ دیگر اہل علم نے معروف قرار دیا اس بناء پراسے ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔

(۳) اسامہ بن حفص مدنی ، ابوالقاسم اللا لکائی نے اسے مجہول قر اردیا ہے۔ امام ذہبی الله ا فرماتے ہیں مجہول نہیں ہے سنن اربعہ میں ان سے روایت موجود ہے۔

(۳) اسباط ابوالسع : ابوحاتم نے اسے مجہول قرار دیا اور امام بخاری طلقہ کے ہاں بیمعروف ہے۔ ہے۔

(۵) بیان بن عمرو، ابو حاتم نے مجہول قرار دیا ، جبکہ ابن المدین ، ابن حبان ، ابن عدی نے اس کی توثیق کی ہے۔ امام بخاری اور ابوز رعہ راستان نے ان سے روایت کی ہے۔

(۱) حسن بن حسن بن بیار، ابوحاتم نے مجہول اور امام احمد زائلے وغیرہ نے تقد قر اردیا ہے۔ (۷) تھم بن عبداللہ، ابوحاتم نے مجہول، ذبل نے تقد قر اردیا، ان سے چار تقدراوی روایت کرتے ہیں۔

عبينبرا: محدثين كاتول" ليس مِثلُ فكان" سعمراد

جب محدثین کی راوی کے بارے میں یوں کہیں 'اِنے کہ کیسے مِنْلَ فُکان ، یا

کہیں 'غَیْرہ کُ اَحْبُ اِلْکُ ''تویہ جر آئیں ۔ ابن جر اِٹلٹ نے تہذیب میں ازھر بن سعد

کے ترجمہ میں تحریر کیا ''عقبلی نے ضعفاء میں امام احمد اِٹلٹ سے نقل کیا کہ ابن الی عدی مجھے

ازھر سے زیادہ پند ہے'۔ ابن حجر اِٹلٹ فرماتے ہیں بھلا یہ کون کی جرح کہ ابن عدی
نے ازھر کوضعفاء میں داخل کردیا۔' (تہذیب العہذیب اردی)

عبي نمبر عند عديث كقول النكو مارواه فلان مصديث اورراوى مديث اورراوى مديث كاضعيف مونالازم بين آتا

جب محدثین کہیں فلاں راوی نے جو حدیث بیان کی ہے، وہ میرے ہال منکر ہے اس سے راوی اور حدیث کاضعف لازم نہیں آتا۔

کیونکہ پر لفظ صدیث حسن ، اور مجھے پر اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کا راوی متفرد

ہو، امام سیوطی را اللہ نے تدریب الراوی ص۱۵۳ میں لکھا ہے'' محدثین کی کلام میں یوں آیا ہے۔ وہ ہے'' اُنگے و مار و اہ فکلان گذا'' حالانکہ جس حدیث کے بارے میں یہ جملہ آتا ہے۔ وہ ضعیف بھی نہیں ہوتی چنا نچہ ابن عدی نے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ کی روایت اِذَا اَرُادَ طعیف بھی نہیں ہوتی چنا نچہ ابن عدی نے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ کی روایت اِذَا ارُادَ الله بِاللّٰهِ بِالْمَا فَا مَارُدُ اللّٰهُ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

-4

امام ذہبی اللہ نے ولید بن مسلمکی حفظ قرآن سے متعلق احادیث کومنکر قرار دیا، حالانکہ امام زہبی اللہ نے ان کی تحسین اور حاکم اللہ نے شیخین کی شرط پراس کی تھیج کی ہے''

(مولا نا مرحوم فرماتے ہیں اس تفصیل کے بعد) طلبہ علم کوامام ذہبی رِطُلاہ اورابن عدی کے اقوال (میزان وکامل میں) سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ فلاں روایت منا کیر میں سے ہو اور محض ان حضرات کے قول کی بدولت اس حدیث کی تضعیف نہ کرنی چاہیہ کیونکہ ان کی مراد تفر دراوی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور بس! این حجر رَائِلاہ کے بقول ابن عدی اپنی عادت کے مطابق کامل میں ثقہ اور غیر ثقہ دونوں کی متفر دروایات کولاتے ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۹)

تنبيه بمر ٨: محدثين كاقول: كمة أو هام. يهم في حديثه، يخطى فيه راوى كوثقامت سے خارج نبيس كرتا۔

محدثین جب کسی راوی کے بارے میں کہیں، کے او هام، یہم فی کیدیشہ کی سے نہ کو فی اور کے کہ اور کے کہ وہم سے نہ کی میں ہوتا۔ اس لئے کہ وہم سے نہ کوئی بچاہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے۔ امام ذہبی السلام نے میزان ۱۲۰۸۱ میں عقبلی پر دد

کرتے ہوئے فرمایا'' یہ جوعلی بن مدین کوضعفاء میں شارکیا ہے تو بھلاعقیلی کوعقل نہیں؟ کس شخص کے بارے میں بات کررہا ہے؟ بھلاعقیلی ایسے تقدو ثبرتکا ، تبہتا سکتے ہیں جو غلطی نہ کرتا ہوا در نہوں اور پھرجس شخص سے کوئی کی وکوتا ہی ہواس سے اس کی مدیث کی مزوری لازم نہیں آتی ۔ اور نہ ہی تقد کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ خطاوزلل سے معصوم وکفوظ ہو۔ رہا یہ سوال کہ پھران تقات کے اوہام کو بیان کیوں کیا جاتا ہے اگر یہ معزنہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ تقدراوی اپنی وسعت علمی، کثرت مرویات کے باوجود غلطی کررہا ہے اور یہ کہ اس (تفردووہم کے) بارے میں اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دوسرا راقوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دوسرا راقوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دوسرا راقوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دوسرا راقوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دوسرا راقوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دوسرا راقوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل وردع کے ساتھ دیکھنا جا ہے۔''

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہاس عبارت سے معلوم ہوا کہ راوی میں پائی جانے والی ادنی قتم کی بدعت اس کے لئے قادح نہیں اور نہ ہی اسے ثقابت سے گراتی ہے۔

ای طرح بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ میزان میں کسی کا تذکرہ ور جمہ آ جانا، اس کے معنف کوسٹاز منہیں کیونکہ امام ذہبی راللہ نے بہت سے نقات کا تذکرہ ان کے دفاع کے لئے کیا ہے جبیبا کہ کھی بن مدین، یا پھر نقات کا ذکر ضعفا ہے انہیں ممتاز کرنے کے لئے آیا ہے ۔ امام ہے ۔ کیونکہ اساء میں مشابہت کی وجہ سے نقہ اشتباہا محلِ ضعف میں آ جاتا ہے۔ امام ذہبی راللہ نے میزان کے مقدمہ اور خاتمہ میں ان اِمور کی تصریح کی ہے، چنانچے فرمات بیل ''میری یہ کتاب ان نقات کو بھی بیان کرے گی جن میں بدعات یائی گئیں، اسی طرح ان نقات کا بھی بیان اس میں ہے جن کے بارے میں ان لوگوں نے جرح کی جن کی جرح فات کا بھی بیان اس میں ہے جن کے بارے میں ان لوگوں نے جرح کی جن کی جرح قابل انتفات نہیں کیونکہ جارح نے تعنت سے کام لیا ہوتا ہے اور جہور اہل نقد کی خالفت کی موتی ہے۔

ای طرح اس کتاب میں ان محدثین کرام کا تذکرہ بھی ہے کہ جن میں اونی درجہ کی کروری پائی گئی، اور وہ اثبات و مقینمحد ثین کے درجہ کو نہ بینچ سکے، ای طرح مشائخ

مستورین بھی اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں۔ان محدثین کا بھی بیان ہے جنہیں ان کے حافظہ کی قلت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان سے اوہام واغلاط صادر ہوئی ہیں۔ایسے لوگوں کی روایات کوترک نہیں کیا گیا، بلکہ شواہد واعتبار میں ان کی روایات کوتبول میں گیا گیا، بلکہ شواہد واعتبار میں ان کی روایات کوتبول کیا گیا ہے۔'(میزان الاعتدال اس)

اورآخرکتاب میں فرماتے ہیں''اس کتاب کا اصل موضوع ضعفاء کا بیان ہے اس میں ایسے بہت سے ثقات کا ذکر آگیا ہے جن کی تائید ودفاع کے لئے ان کا ذکر ناگزیر تھا۔ یا پھر یہ بتانا مقصود تھا کہ ان پر جرح مؤٹر نہیں ہے۔''محمد بن خزیمہ بٹلٹنز کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:''ہشام بن عمار سے ایک جھوٹی روایت ، روایت کرتے ہیں۔ ہشام تو مجہول ہے لیکن محمد بن خزیمہ امام طحادی کے شخ ہیں، مشہور ہیں اور ثقتہ ہیں تو اس عبارت میں امام ذہبی نے تصری کردی کہ ضعیف رادی اور ثقتہ کے ماہین تمیز کے لئے وہ شخ طحادی کو بیان کررہے ہیں۔

### عبیه نمبر ۹: عقیلی اور ابن القطان کا راویوں پر الیی جرح کرنا جو دراصل جرح نہیں

عقیلی بہت مرتبہ راوی پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلال کی روایت کی متابعت نہیں ہوتی۔وغیرہ۔حالانکہ ایس جرح دراصل جرح ہی نہیں۔اہل علم نے بہت سے مواضع ومقامات پر عقیلی پر جرح کی ہے کہ وہ ثقہ اہل علم پر جرح کرتے ہیں۔

امام ذہبی رسے اس میں اس میں رقم طراز ہیں 'میں چاہتا ہوں کہ آپ (عقیل سے خاطب ہیں) جھے ایسا تقدراوی بتا کیں جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہواوراس نے ایسی کوئی روایت بیان نہ کی ہوجس میں وہ متفرد ہو (بلکہ ہرراوی تقدیمے غلطی بھی ہوئی ،اوراس نے ایسی صدیث بھی بیان کی ہے جس میں اس کا کوئی متابع وغیرہ نہیں ہے) بلکہ تق بہ کے ایسی صدیث کے تقدراوی جب متفردروایات لاتا ہے تو اس کے علومقام پرید دلیل ہے۔اور علم حدیث سے اعتناء پراس کے لئے دلالت کرتی ہے۔اور یہ متفردروایات اس کے قوت حافظ پر بین سے اعتناء پراس کے لئے دلالت کرتی ہے۔اور یہ متفردروایات اس کے قوت حافظ پر بین

گواہ ہیں کہ دہی اس روایت کوضبط کر سکا ہے۔اس کے معاصرین میں سے اور کوئی نہیں! ہاں اگراس کی غلطی واضح ہوجائے تو پھر علیحدہ بات ہے۔

ذرااصحاب رسول الله منظیم کود کیمیئے، ہرایک نے الیی روایت اور سنت نقل کی ہے جودوسر ہے صحابی نقل نہیں کرتے۔ کیا بھلا میہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی احادیث پر متابعت نہیں ہوئی ؟ یہی حال تابعین رہیمی کا ہے، ہرایک کے پاس روایات کا ایساذ خیرہ ہے جودوسر سے کے پاس نہیں۔

اسی وجہ سے علم حدیث میں بیقاعدہ مقرر کردیا گیا ہے کہ متقن ثقہ کی متفر دروایت کو صحیح غریب کہا جائے گا۔' ابن حجر رشائے نے فتح الباری کے مقدمہ میں ثابت بن عجلان کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: ' وعقیلی کے بقول اس کی حدیث کی متابعت نہیں مل سکی۔ابوالحن بن القطان نے عقیلی پر گرفت کرتے ہوئے فر مایا کہ کسی روایت میں متابعت کا نہ ہونا مفر نہیں۔ ہاں اگر مکثر ت روایات کی متابعت نہ ہوتی ہو۔ منا کیر کی کثر ت ہواور ثقات کی مخالفت ہو۔ وتو تب یہ صغر ہوگی۔ (ہدی الساری ص ۲۹۱)

ای طرح ابوالحسن بن القطان بسا اوقات کسی راوی پر جرح کرتے ہوئے یوں کہتا ہے: لَا یُسْعُونُ لَهُ حَالٌ، لَمْ تَشْبُ عَدَالَتُهُ تُواسِ جرح سے بینہ بھیں کہ راوی مجبول یا غیر تقد ہے۔ اس لئے ابن القطان ان الفاظ کے استعال میں اپنی اصطلاح رکھتے ہیں جس میں ان کی موافقت دوسر سے حضرات نہیں کرتے۔

امام ذہبی بڑالتہ میزان الاعتدال میں حفص بن بغیل کے ترجہ میں رقم طراز ہیں استان القطان کے بقول ان کا حال معلوم نہیں ہوسکا۔ ذہبی بڑالتہ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں ابن القطان کی مان جروح کواہمیت نہیں دی۔ کیونکہ ابن القطان کی عادت ہے کہ دوہ ہراس شخص کے بارے میں بیاعتراض کرتے ہیں۔ جس کے معاصرین نے ان کی توثیق نہ کی ہویاس سے روایت نہ کی ہو۔ (تواس کو ابن القطان لا یعوف حاللہ کہدیت توثیق نہ کی ہویاس سے روایت نہ کی ہو۔ (تواس کو ابن القطان لا یعوف حاللہ کہدیت ہیں) حالانکہ صحیحین میں ایسی بردی تعداد موجود ہے کہ ان کی تضعیف کسی نے نہیں کی اور نہ دو

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المحا

مجہول ہیں۔'(بعنی ان رواۃ صحیحین کی توثیق کسی سے مروی نہیں۔اس وجہ سے کسی نے ان کی تضعیف نہیں کی اور نہ مجہول کہا تو پھر ابن القطان کا اس کو معیار بنانا کہاں درست ہوسکتا ہے؟ (میزان امر ۵۵۲)

مالک بن خیرمصری کے ترجمہ میں فرماتے ہیں: ''ابن القطان کے بقول ان کا شار ان لوگوں میں ہے جن کی عدالت ثابت نہیں ہوسکی۔ ابن القطان کی مرادیہ ہے کہ ان کی توثیق برکسی نے بطورنص کی خواہیں کہا۔ سیحیین کے رواۃ میں کتنے ایسے راوی ہیں کہ ہمیں ان کی توثیق برکسی نے بطورنص کسی عالم سے نہیں ملی۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص مشائخ حدیث میں کے توثیق بطورنص کسی عالم سے نہیں ملی۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص مشائخ حدیث میں سے ہو، اہل علم کی ایک جماعت اس سے روایت کرتی ہواوروہ منکر روایات نہ لاتا ہو۔ تواس کی حدیث ہوگی (اگر چی محل نے اسے تقدنہ کہا ہو)' (میزان ۲۲۱۷۳)

### تعبينبر التغير بآخِره، إختلط كبجرة شاربول عي؟

بیا اوقات اہل علم کی رادی پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ آخری عمر میں حافظ میں تغیر آگیا تھا۔ حافظ ملط ہوگیا تھا۔ تو تغیر واختلاط جب تک بکثرت نہ ہوجرح نہیں۔ امام ذہبی میزان ۱۰۸۴ میں ہشام بن عروہ کی تو ثیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ''ابوالحن بن القطان کی اس جرح کا کوئی اعتبار نہیں کہ ہشام اور تھیل بن ابی صالح اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ تنلیم ہے کہ ہشام کے حافظ میں قدر نے تغیر آگیا تھا۔ جوانی جیسا حافظ نہر کی وجہ سے بعض روایات میں نسیان وہ ہم کا شکار ہوئے ۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسیان وہ ہم کی وجہ سے بعملا کون محفوظ ہے۔ یہ آخر عمر میں جب عراق آئے تو بکثرت موایات بیان کیس، ان میں چندروایات میں ان سے علطی ہوئی۔ اور یہ تو امام مالک شعبہ وکئے۔ اور یہ تو امام مالک شعبہ وکئے۔ اور یہ تو امام مالک شعبہ اس میں ان سے محلا کو ضعفاء مختلطین کی طرح مت مجھو، ہشام تو شخ الاسلام ہیں' اس میں وقت رادی سے بکثرت اختلاط واقع ہو، تو بھررادری کی وہ مرویات مقبول جس وقت رادی سے بکثرت اختلاط واقع ہو، تو بھررادری کی وہ مرویات مقبول

علوم الحديث على الحديث

ہوں گی جو اس کے بوے شاگردوں نے اختلاط سے قبل کی ہوں گی۔ متاخرین صغار شاگردوں کی رمتاخرین صغار شاگردوں کی روایات کا اعتبار نہ ہوگا۔الاید کہ معلوم ہوجا کئے کہ متاخرین میں ہونے کے باوجوداس روایت کا ساع اختلاط سے قبل تھا۔ (ہدی الساری ۲۰۰۳)

### فائده نمبرا: صحيحين من شيخين كالختلط راوي سے روايت لينا

ابن حجر را الله فرماتے ہیں کہ جب بخاری میں مختلط راوی کی روایت آئے ، تو ظاہر بہی ہے کہ بدروایت اختلاط سے بل بیان کی گئی ہوگی۔ (ہدی الساری ص ۲۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں امام مسلم رشان کا معاملہ بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی امام بخاری رشان کی طرح صحت کا التزام آلیا ہے۔ پس مختلط کی روایت اگر صحیحین میں ہوئی تو ججت ہوگی ،اورقبل الاختلاط ساع پرمحمول ہوگی۔

### فائده نمبر۲: راوی کی اگر توثیق وتجری دونوں مروی ہوں تو دونوں کو بیان کرنا چاہیے ایک وہیں

جب راوی مختلف فیہ ہو۔ بعض نے تو یُق اور بعض نے تفعیف کی ہو۔ تو پھر
تضعیف کا ذکر کرنے کے ساتھ تو یُق بھی بیان کرنا چاہیے کی ایک پر اکتفا کرنا درست
نہیں۔الا یہ کہ راوی ایبا ہو کہ اس کی تو یُق پر امت نے اتفاق کر لیا ہو۔ تو اس صورت میں
مخش قو یُق کا بیان بھی درست ہے بلکہ (کئی صورتوں میں یہ) ضروری ہے جب کہ جرح کا
کمی متعصب سے صادر ہونا معلوم ہو یا جارح نے ظلما تعصباً جرح کی ہو یا جارح خود
مجروح ہو۔ معاصرت اور دنیوی منافرت کی وجہ سے جرح کر رہا ہو۔ یا راوی کے حال سے
مجروح ہو۔ معاصرت اور دنیوی منافرت کی وجہ سے جرح کر رہا ہو۔ یا راوی کے حال سے
میں سرے سے جامل ہوتو ان صورتوں میں راوی کی صرف تو یُق ہی بیان کرنا بہتر ہے۔
ام و تبی برطشنہ نے میزان میں ابان بن بزید کے ترجہ میں فرمایا '' ابوالفرح ابن
الم ذہی برطشنہ نے میزان میں ابان بن بزید کے ترجہ میں فرمایا '' ابوالفرح ابن
الجوزی نے ان کا تذکرہ وضعفاء میں کر دیا ہے۔ اور موتفین کے اقوال تک بیان نہیں کئے۔ بلا

شبہ بیان کی کتاب کا ایک (بڑا) عیب ہے کہ جرح بیان کر دیتے ہیں اور تو ثیق سے خاموی اختیار کر لیتے ہیں' (میزان الاعتدال ار۱۲)

فائدہ نمبر ان فضعفاء 'اور' موضوعات' میں لا یسصح اور لا یشت کا مطلب موضوع ہونا ہوتا ہے کتب احکام میں لا یصح کا مطلب صحت اور اصطلاحیة کی فی ہوتی ہے

(فاكرہ جمشی شخ ابوغدہ دالیے نے بیعنوان قائم كيا ہے اور حاشيہ میں فرمايا كہ لا يَسوب يُ كِ متعلق صحيح تحقيق يہى ہے جوعنوان ميں دى گئى ہے۔ متن ميں مولا نا مؤلف مرحوم نے جو عبارت نقل كى ہے وہ مولا نا لكھنوى رائے كى الرفع والكميل كى ہے۔ مولا نالكھنوى، ملاعلى قارى، علامہ قائمى، شخ معلى اور مؤلف مرحوم ان سب حضرات كوعلامہ ذركشي رائے الله كے بهو نارى، علامہ قائمى، شخ معلى اور مؤلف مرحوم نے كہا كہ ہرجگہ لا يكھے تصحت اصطلاحى كن فى نے اس غلطى ميں مبتلا كرديا ہے ذركشي مرحوم نے كہا كہ ہرجگہ لا يكھے تو صحت اصطلاحى كن فى كے لئے ہے۔ جب كہ تحقیق ہے كہ موضوعات وضعفاء كے عنوانات پر شمتل تحريرات ميں كے لئے ہے۔ جب كہ تحقیق ہے كہ موضوعات وضعفاء كے عنوانات پر شمتل تحريرات ميں لا يكھے تے نفى وجوداور كذب وضع كو بيان كرتا ہے۔ ہاں كتب احكام ميں (عموماً) لا يكھے تے سے مراد فى صحت اصطلاحى ہوتى ہے۔)

محدثین کے قول لا یکسٹے، لا یکسٹ سے روایت کا موضوع وضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس طرح ' کے ملوں سے نہیں ہوتا۔ اس طرح ' کے ملوں سے روایت کا حسن بھی نہونالازم نہیں آتا۔

کاموصو*ں ہوتا صروری ہیں۔* معمد : مصرور میں ایک

(فائدہ بحثی فرماتے ہیں کہ علامہ ذرکتی بڑالٹے کی مراداگر صرف یہ بتانا ہے کہ لایہ علامہ ذرکتی بڑالٹے کی مراداگر صرف یہ بتانا ہے کہ موضوعات وغیرہ موضوع میں فرق ہے تو پھر یہ بات درست ہے اوراگران کی مرادیہ ہے کہ موضوعات وغیرہ میں بھی لایہ سے سے سے اصطلاحی کی نفی مرادہ وتی ہے تو یہ درست نہیں ،اس لئے کہ موضوعات میں لایہ سے کے امطلب موضوع ہی ہوتا ہے۔

چنانچہ ابن جوزی پڑائٹ نے موضوعات میں لا یصح کا لفظ تین سوسے زائد مرتبہ
استعال کیا ہے۔ جب کہ ان کی مراد ہر جگہ اس سے موضوع ہی ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی ہڑائٹ نے جوان پرچار کتابوں میں رد کیا ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ ابن جوزی نے لا یہ جب کو موضوع کے معنی میں لیا ہے۔ ابن جوزی بڑائٹ کی موضوعات کا مطالعہ کرنے سے واضح معلوم ہوگا کہ ان کی مراد لا یہ جسٹے سے حت اصطلاحی کی نفی جس ضعیف کا اثبات نہیں ، معلوم ہوگا کہ ان کی مراد لا یہ جسٹے سے حت اصطلاحی کی نفی جس ضعیف کا اثبات نہیں ، ملکہ ان کی مراد یہ ہے کہ روایت ہی کذب وختلق اور موضوع ہے۔ خلاصہ یہ کہ زرکشی مرحوم سے ہوہوا ہے )

ملاعلی قاری رُطنتهٔ تذکرة الموضوعات م ۸۲ میں فرماتے ہیں ' سخاوی کا قول لا یَصِیعُ ،ضعیف وحسن ہونے کے منافی نہیں۔''

علامہ مہودی ڈالٹ فرماتے ہیں امام احمد ڈلٹ کا حدیث عاشوراء کے بارے لا یسصیع کہنااس سے میلازم نہیں آتا کہ حدیث باطل ہو کیونکہ بسااو قات غیر (اصطلاحی) علوم الحديث المحافديث

صحیح ہے بھی احتجاج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ حسن کا رتبہ سی وضعیف کے مابین ہے۔ (تو ہو سکتا ہے امام احمد براللہ کی مراد صحت اصطلاحی کی فعی ہو) (الرفع والکمیل ص ۱۳۵ تا ۱۳۰۱)

(فاکدہ بخشی فرماتے ہیں، مدیث التوسعۃ کوامام احمد نے لا یکھٹے کہا ہے۔ اور لا یکھٹے کو بعض حضرات نے صحت اصطلاحی کی فعی قرار دیا ہے۔ جیسے مہودی، این عراق، ابن هات، کی این ابن قیم رفزالٹ نے اس سے بطلان مدیث اخذ کیا ہے۔ ملاعلی قاری کا جوحوالہ متن میں آیا ہے۔ یہ می ملاصاحب کا تساہل ہے۔ کیونکہ شخاوی نے لا یکھٹے سے صحت اصطلاحی کی فی مراد بطلان مدیث کا فیصلہ دینا ہے۔ اس کی مراد بطلان مدیث کا فیصلہ دینا ہے۔)

فاكده غلرام: جب محدث زباني حديث بيان ندكر يو اس كا محولناور

تلقین لینا قابل ضررہ

جبراوی و محدث کی کتاب صحیح سے حدیث بیان نہ کرتا ہوتو اس کا بکٹر ت بھولنا اور سامعین کی تلقین لے لینا اس کے حق میں مصر ہوگا۔ ہاں اگر کتاب سے دیکھ کر روایات سناتا ہوتو کثر سے معز نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں اصل اعتماد اس کے حافظہ پرنہیں بلکہ اس کی کثر سے ہومھز نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں اصل اعتماد اس کے حافظہ پرنہیں بلکہ اس کی کتاب یہ ہے۔ (تدریب الراوی ص ۲۲۷)

1 Allahar



#### ادلہ کے مابین تعارض کے اصول

ادلہ شرعیہ کے مابین حقیقت واقعہ میں کوئی تعارض و تناقض نہیں ہوا کرتا، وگرنہ شریعت کا متناقض و بے کار ہونالا زم آئے گا،اور یقیناً شریعت مطہرہ اس سے منزہ و مبرا ہے۔
بادی النظر میں جو تعارض نظر آتا ہے وہ صرف ظاہری ہوتا ہے جس کی وجوہ متعدد ہو سکتی ہیں۔ مثلاً نصوص متعارضہ کی تاریخ کاعلم نہ ہونا مراد شارع سجھنے میں غلطی لگ جانا وغیرہ۔
جس وقت ادلہ کے مابین تعارض نظر آئے تو اہل علم کے ہاں رفع تعارض کے درج ذیل طریقے ہیں۔

اگر دونوں نصوص متعارضہ ننخ کی صلاحیت رکھتے ہوں اور دونوں کی تاریخ سے مقدم ومؤخر کا علم ہو، تو پھر ان میں ننخ کے اصول کے مطابق فیصلہ ہوگا۔مقدم منسوخ اورمؤخرنا تخ ہوگا۔

اوراگرین کی ضلاحیت نه رکھتے ہوں یا پھر تاریخ معلوم نه ہوسکتی ہوتو پھراس صورت میں ایک کوران خواور دوسری کومرجوح قرار دیا جائے گاران خو کولیا جائے گا،اورمرجوح کور ک کر دیا جائے گا۔

اوراگرتر جیج دینامشکل ہوتو پھر دونوں کے مابین بقدرامکان تطبیق ومطابقت دی جائے گی۔اگران تین صورتوں میں سے کوئی ممکن نہ ہو سکے تو پھر بید دونوں متعارض نصوص محل سقوط میں آجا کیں گئے ، یعنی ان میں سے کسی کو بھی دلیل مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ اب ان دونوں سے کم درجہ کی دلیل کی طرف مراجعت کر ہے کسی ایک کے مؤید یا کرتر جیج دی جائے

مثلاً اگردوآ یتوں کے مابین تعارض ہوا،تواب خبروا حدی طرف رجوع کیا جائےگا۔ اوراگر دوخبروں یعنی حدیثوں کے مابین تعارض ہوتو اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف رجوع ہوگا۔ (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج۲ص ۱۹۰،۱۸۹)

اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ صحابہ ٹھ کھڑے اقوال کو مقدم کیا جائے یا پھر تیا ہو گوا چڑا نجے امام کرخی بڑا لئے: کے ہاں بید دنوں برابر ہیں، اچھی طرح غور دفکر سے کام لے کرکسی ایک پڑمل ضروری ہے۔ امام فخر الاسلام بزدوی بڑا لئے: فرماتے ہیں: صحابہ ٹھ کھڑا کے اقوال قیاس پر مقدم ہیں۔ چاہے ایسے مسائل ہوں جو مدرک بالقیاس ہوں یا غیر مدرک بالقیاس، قیاس پر مقدم ہیں۔ چاہے ایسے مسائل ہوں جو مدرک بالقیاس ہوں یا غیر مدرک بالقیاس، وامثیر میں موان نامؤلف مرحوم فرماتے ہیں ہیہ بات حفیہ کے ہاں دائ ہے۔ صحابی جائی گائی کے قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب ہے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کی منزل سے منظم شری لگایا جائے گا۔ (نور الانوار ص

(۲) نائخ کی بیملامت نہیں کہ متاخر الاسلام صحابی کی روایت کو نائخ اور متقدم الاسلام صحابی کی روایت کو منسوخ قر اردیا جائے ، ہاں اگر متاخر الاسلام صحابی اس بات کی تصریح کردے کہ اس نے رسول الله متافیظ کی ذات گرامی سے بیبات خود تنی ہے تو پھر اس کی روایت نائخ ہوگی کیونکہ متاخر الاسلام صحابی ، متقدم الاسلام صحابی سے بھی مرویات لیا کرتے تھے اور ان روایات کا اختساب بھی قطعی ہونے کی وجہ سے رسول الله متافیظ کی طرف کیا کرتے تھے ، ای وجہ سے خص متاخر الاسلام ہو نانائح کی دلیل نہیں بن سکتا۔

مزید شرط میکھی ہے کہ صحابی رسول مکا گھٹے ہے وہ بات جسے پیش کررہا ہے رسول الله مَا لَقْیَرِ کا سے مسلمان ہونے سے پہلے بھی نہ نی ہواور میکھی ضروری ہے کہ متقدم الاسلام صحابی نے وہ (معارض) روایت متاخر الاسلام صحابی کی (معارض) روایت

تبل ہی تی ہو۔ ( قفوالانر صهما )

دوروا بیوں میں ایک کا مقدم اور دوسری کا مؤخر ہونا مبھی تو تاریخ کے واضح ہونے یے بھی معلوم ہوجاتا ہے۔اس صورت میں یقیناً متاخر تکم ناسخ ہوگا۔ تقدیم وتاخیر کاعلم بھی دلالت ہے بھی معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی مسئلہ میں اہا حَت، وممانعت کی روایات جمع ہو ما ئیں اور ان میں ہے کسی کی تاریخ بالکل معلوم نہ ہوسکی ہو۔ تو ایسی صورت میں اہل علم ممانعت کی روایت کو ناسخ ، اوراباحت کی روایات کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ایک مرتبہ ناسخ ماننا پڑے گا اور اباحت کوتر جنح دینے کی صورت میں تعد د نشخ اختیار کرنا پڑے گا (کہایک چیزیہلے درست، پھرممنوع اور پھر درست قرار دی گئی) ای میں مزیدا حتیاط ہے کیونکہ مباح سے اجتناب کرنے میں شرع کے ہاں کوئی حرج نہیں پس اگر مباح کام مؤخر ہوا تواسکے ترک میں کوئی گناہ نہیں۔لیکن ممانعت مؤخر ہواور پھراس کا ارتكاب كرليا كياتوية رام إورشرع مين ممنوع بـ (فوات الرحموت ٢٠٥٥) (٣) دوعام جب آپس میں متعارض ہوں تو ان میں تنویع سازی کرتے ہوئے جمع بین العامین کیا جائے گالینی ایک عام کے حکم کو بعض افراد اور دوسرے عام کے حکم کو دوسرے بعض افرا دے ساتھ خاص کر دیا جائے گا۔

دومطلق جب متعارض ہوں تو ہرایک کوالی قیدسے مقید کیا جائے گا جودوسری سے مغارر ومختلف ہوگ۔ دوخاص اگر معارض ہوں گے توان میں سے ایک کومختلف احوال برمحمول کیا جائے گا، یا پھرا یک کومجاز پراور دوسرے کوحقیقت پرمحمول کیا جائے گا۔

اوریہ بات تو آپ جان ہی کیے ہیں کہ جمع بین الروایتین کا درجہ ترجیح کے بعد ہے۔لہذاجب تک ترجیح کا کوئی پہلوباتی رہے گا جمع بین الروایتین پڑمل نہ ہوگا۔ (س) اثبات ونفی میں تعارض کی صورت میں امام کرخی کے بقول اثبات کو مقدم کیا جائے گا جیما کہ گواہی کے باب میں ہوا کرتا ہے۔ عیسیٰ بن ابان کے ہال کسی کور جے نہیں دونوں متعارض ہی رہیں گے۔ فخر الاسلام وغیرہ محققین کے ہاں مختار و پسندیدہ ہیہ ہے کہ''نفی'' کاراوی اگراس نفی کو' اصلیت کی بنیاد پر پیش کرر ہا ہے تو پھر' اثبات' کومقدم کیا جائے گا

کیونکہ اصلیت کی بنیاد پر پیش کی گئی نفی دراصل دلیل شرعی کی وجہ سے پیش نہیں کی گئی۔اوراگر

دنفی' کی دلیل شرعی موجود ہے تو اب تعارض ہوا ہے (گویا پہلے تعارض نہیں تھا) کیونکہ

اثبات ونفی اب دونوں دلیل شرعی ساتھ آرہے ہیں اور دونوں برابر ہیں۔لہذا اب دلیل
فارج سے تلاش کی جائے گی۔

اوراگرا ثبات ونفی میں تعارض کی صورت میں نفی کی دلیل میں دونوں احتمال موجود موں کہ وہ دلیل شرع کے ساتھ آئی ہے اور یہ بھی احتمال ہو کہ نفی '' اصلیت'' کی بنیا د پر ہے تو اس صورت میں مخبر نافی سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ فی کی بنیا د کیا ہے؟ اصلیت یا مجرد لیل شرعی؟

پی اگروہ بتائے کنفی اصلیت کی بنیاد پر ہے تو اب اثبات مقدم ہوگا اس پیمل ہوگا اورا گروہ مخیرِ نافی دلیلِ شرعی بتاد ہے تو اس صورت میں تعارض ہوگا اوراست صحاب کو مرجح قرار دیا جائے گا۔اوراصلیت پرقائم مسئلہ پڑمل ہوگا اگر چہدلیل نہیں کیکن مرجح ضرور ہے)

اورا گرنفی کی بنیا دمعلوم نه ہوسکتی ہوتو اس صورت میں اثبات پر عمل ہوگا۔ کیوں کہ وہ قوی ہے۔ (فواتح الرحموت: ج ۲س ۲۰۲،۲۰۱)

(٢) اگرفعلِ نبوی مَثَاثِیْتِم اور قول نبوی مَثَاثِیْتِم میں تعارض ہو جائے تو اس کی جارا قسام بنتی

بں۔

یں اس میں کا صدوراس طرح ہوگا کہ نہاس میں تکرار فعل کی دلیل ہواور نہ ہی اس فعل کے واجب الاقتداء ہونے پردلیل ہو۔ الاقتداء ہونے پردلیل ہو۔

۲ فعل، تکررانغل کی دلیل کے ساتھ بھی ہواورا سے ہی اس فعل کے واجب الاقتداء ہونے پر دلیل ہو۔

سیاس نعل کے تکرار پرتو دلیل ہولیکن اس کے واجب الاقتداء ہونے پردلیل نہ ہو۔ سم نعل کے واجب الاقتداء ہونے پردلیل ہولیکن تکرار پردلیل نہ ہو

پہلی صورت میں وہ تول و فعل نی مُنَّا الْنِیْزُمِی ذات کے ساتھ خاص ہوں گے۔ رہاان
کا آپس کا تعارض! پس اگر قول موخر ہوتو اس صورت میں سرے سے تعارض ہے ہی
نہیں۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ بوقت فعل ،اس فعل کومباح ،مندوب قرار دیا گیا اور بوقت
قول ممنوع لہذا کوئی تعارض نہیں ۔اوراگر قول ،فعل پر مقدم ہوتو اس صورت میں اگر اس
قول کو دوام و تمکن حاصل ہو سکا ہوتو فعل کو ناشخ قرار دیا جائے گا۔ بشر طیکہ ان دونوں کی
تاریخ معلوم ہو۔اوراگر ان کی تاریخ معلوم نہ ہو سکے تو اکثر اہلِ علم نے احتیا طاکسی بھی حکم کو
ثابت کرنے سے تو قف اختیار کیا ہے۔ تا کہ آنخضرت مَنَّا الْنِیْمُ کے قو گرامی میں ایسی کوئی
بات ثابت کرنے احتیار کیا ہے۔ تا کہ آنخضرت مَنَّا الْنِیْمُ کے قو گرامی میں ایسی کوئی

یا پھریہ تول آنخضرت منگانگیا کے ساتھ خاص نہ ہوگا۔ بلکہ امتِ محمد یہ کے لئے وہ تھم موا اور تول موگا۔ آب منگانگیا کے لئے نہ ہوگا۔ اس صورت میں فعل نبی منگانگیا کے ساتھ خاص ہوا اور تول امت کے ساتھ خاص آب منگانگیا کے حق میں تعارض لازم آیا۔ اس پر ابھی گزرا کہ ناشخ منسون یا پھر سکوت وغیرہ ہوگا۔

دوسری صورت جس میں فعل کے مکر رہونے اور واجب التقلید ہونے پر دلیل موجود

## علوم الحديث المحافظة المحافظة

ہواس صورت میں تول کو آپ مَلَّ الْمُنْتُمُ کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو اب بھی امت کے حق میں کوئی تعارض نہ ہوگا۔ ہمارے لئے صرف فعل ہوگا۔

ہاں آپ کی ذاتِ مطہرہ میں (ظاہری) تعارض ہوگا۔ اس کا تھم ابھی گزرا۔ اوراگر قول کو امت کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو قول وفعل میں سے جومتاخر ہوگا اس کو ناسخ مان لیا جائے گا۔ اورا گرسنے کے لئے قول وفعل کی تقدیم وتا خیر کی تاریخ معلوم نہ ہو سکے ، تو اکثر اہلِ علم نے عمل بالقول کورا جج کہا ہے۔ کیوں کہ قول کی دلالت فعل سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ابن الھمام کے بقول اس صورت کومقدم کرنا اولی ہے جس میں احتیاطی پہلوزیا دہ ہو۔

اوراگرقول امت کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ وہ ہمارے لئے اور بی تالیقی کے لئے عام ہوتو اب بھی متاخر کو ناسخ قرار دیا جائے گا۔اور تاریخ کی عدم دستیا بی کی صورت میں امت کے لئے بہتریہ کم ہے کہ وہ تول بڑمل کرے (اکثر اہلِ علم کے ہاں یہی مسلک ہے جیسا کہ ابھی گزرا) اور آنخضرت من اللہ عن میں کوئی تھم لگانے سے تو قف اختیار کیا جائے۔

اور چوتھی صورت جس میں فعل کے صرف واجب التقلید ہونے کی دلیل ہو، تکرارِ فعل پردلیل نہ ہو۔ پس اگر قول آپ مُلَا لَیْنَا کُے ساتھ خاص ہوتو اس صورت میں امت کے حق میں تعارض نہیں۔ کیونکہ امت کے لئے فعل اور آپ مُلَا لَیْنَا کُے لئے قول ہے۔ لیکن آپ مُلَا لَیْنَا کُے حق میں تعارض ہوگا کہ آپ مُلَا لَیْنَا کُول آپ مَلَا لَیْنَا کُے قول سے معارض ہوگیا ۔ اس کی وہی تین صور تیں ہیں، جوگزریں۔

اوراگروہ تول امت کے ساتھ خاص ہوتو اب امت کے جق میں تول و فعل کا تعارض ہوگیا۔جومتا خرہوگا وہ ناسخ ہوگا۔اور تاریخ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اکثر اہلِ علم کے ہاں تول کواورا بن الہمام کے ہال احوط صورت کوتر جے ہے۔

ادراگروہ قول امت اور نبی مُلَاثِیَّا دونوں کے لئے عام ہوتو ان میں ہے جومتاخر ہوگاوہ ناسخ ہوگا۔اورا گرتاریخ معلوم نہ ہوتو امت کے حق میں قول پڑمل کرنا اور آپ مُلَاثِیْمِّا کے حق میں حکم لگانے سے تو قف کرنا ہوگا۔ (فواتح الرحموت: ج۲ص۲۰۲۲ تا ۲۰۲۲)

(2) ہمارے حضرات حنفیہ کے ہال کثر تِ ادلہ موجب ترجیح نہیں پی قلت رواۃ کی وجہ ہے کی خبر واثر کورد کرنا درست نہیں اسلئے کہ اصل الاصل چیز راوی کی عدالت ہے جوقلت و کثرت کی تخاج نہیں گئے مِن فِئَةٍ قَلِیْلَةٍ عَلَیْتُ فِئَةً کَثِیْرَةً بِاذُنِ اللّٰهِ (اللّٰہ کے کم مِن فِئَةٍ قَلِیْلَةٍ عَلَیْتُ فِئَةً کَثِیْرَةً بِاذُنِ اللّٰهِ (اللّٰہ کے کم مِن فِئَةً کِیْرَاء فِئَةً کِیْرَاء کی چھوٹی جماعت بردی جماعت پر غالب آ جاتی ہے) پی قلیل التعداد جماعت کی مدالت کی افضلیت کی وجہ سے کثیر التعداد جماعت کورد کیا جاسکتا ہے ہاں اگر ایک جانب ایک راوی اور دوسری جانب دوراوی ہوں تو دوراویوں کی روایت کو ترجیح ہو کتی ہے چنانچہ گوائی کے باب میں فقہاء نے اس ضابطہ کو لیا ہے ادر ہم بھی اس پر قیاس کر رہے ہیں (نورالانوارص ۲۰۰۰)

" (۸) حفیہ کے ہاں ترجیح اسکانام ہے کہ دومتعارض ومتماثل اشیاء میں سے کی ایک کوالیک دلیل سے فوقیت دینا کہ اگر کسی مسئلہ میں وہ دلیل تن تنہا آجائے تومستقل طور پر جمت نہ بن سکتی ہو، ترجیح سندمتن مدلول اور محکم کے علاوہ امر خارج سے بھی لی جاتی ہے۔

رو دو في المتن كي صورتيل المتن كي صورتيل

متن میں موجود ترجیح دلیل کی قوت کی وجہ ہے ہوتی ہے جیسے حفیہ کے ہال محکم مفسر سے مفسر نص سے نص ظاہر سے اور ختی مشکل سے رائج ہوتی ہے مجمل البیان اجمال کے بعد واضح الدلالت ہوجاتا ہے اور صرف ای صورت میں بیا بی قسیمات (خفی، مشکل،

### علوم الحديث على محكوم الحديث

متنابہ) سے معارض ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے متنابہ چونکہ معلوم المرادنہیں اس لئے اس میں معارض بننے کی صلاحیت نہیں۔

اجماع نص پررائج ہے کیونکہ اس میں نئے نہیں ہوا کرتا جبکہ نص منسوخ ہوسکتی ہے۔
عام مطلق غیر مخصص عام خص منہ البعض سے رائج ہے کیونکہ بیطعی ہوتا ہے اور عام
مخصوص منہ البعض نطنی ہوتا ہے حکم مؤکد غیر مؤکد سے راجح ہے کیونکہ اس میں یا تو تاویل کا
اختمال نہیں ہوتا یا بہت ہی کم ہوتا ہے غیر مؤکد ایسانہیں۔

روایت باللفظ روایت بالمعنی سے رائے ہے کیونکہ روایت بالمعنی میں غلطی کا احمال ہے نبی کریم مَا الفظ روایت بالمعنی میں احتے ہوگام ہوا ہوا ور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یہ تقریراں تقریر سے رائے ہوگی جس میں آپ مَا الفیار کو کی خبر پہنچائی گئی اور آپ مَا الفیار نے خاموشی اختیار کرلی جس دلیل میں احتمالات کم ہول وہ زیا دہ احتمالات پر شمل دلیل سے فائق ہوگ۔ مجاز اقرب محال البعد سے زیادہ مجاز اقرب مجاز ابعد سے نائق ہے کیونکہ مجاز اقرب مقل وقہم میں ابعد سے زیادہ جال گزیں ہوتا ہے اور وہ مجاز جواستعال کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہویا حقیقت سے تعلق میں زیادہ شہور ہوتا وہ دیگر اقسام مجازیر فائق ہوگا۔

شرط وجزاء کے جملہ سے حاصل شدہ عموم نکرہ منفیہ سے حاصل شدہ عموم سے فائق ہے اس طرح دیگر الفاظ عموم بھی ایسے عموم سے مرجوح ہیں کیونکہ صیغہ شرط تحکم معلق کی تعلیل کا فائدہ دیتا ہے بعض حضرات کے ہاں شرط جزاء سے حاصل شدہ عموم تمام الفاظ عموم سے تو فائق ہے لیکن نکرہ منفیہ سے حاصل شدہ عموم سے بھی مرجوح بھی ہوجاتا ہے۔

جمع معرف باللام اوراسم موصول مفردمعرف باللام اورمعرف بالاضافه سے فائق ہیں اسلئے کہ قول کے واجب العمل ہونے میں کی افتال نہیں (فعل میں ہے)الا میک کو اختلاف نہیں (فعل میں ہے)الا میک کو اجب التقلید ہونے پردلیل قائم ہوجائے۔

جس روایت کے نبی مُنَائِیْتِم سے مسموعہ ہونے پر دلیل قائم ہوجائے وہ غیر مسموعہ سے فاکق ہوگی۔ وہ خبر واحد جوعموم بلویٰ سے متعلق ہواس خبر واحد سے مرجوح ہوگی جوعموم بلویٰ سے متعلق نہ ہو۔اگرایک دلیل اپنے مدلول پر وضع شری کے ساتھ دلالت کر رہی ہواور دوسری وضع لغوی شرع لغوی شری اور وضع لغوی شری ستعمل دوسری وضع لغوی شری اور وضع لغوی شری اور وضع لغوی شری ہواول بھر مدلول بشری ہوں تو مدلول لغوی کو مدلول شری پرتر جیے ہوگ ۔الا یہ کہ مدلول لغوی مجور ہوتو بھر مدلول بشری اول شری اول شری اول شری اول شری اول شری اللہ کہ مدلول الغوی مجور ہوتو بھر مدلول بشری اول ہوگا۔

کشرت طرق کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ وہ علامات برجی میں سے ہے یانہیں۔ اکثر علاء احداف اور بعض شا فعیداس کے منکر ہیں۔ جبیبا کہ گواہی کے باب میں کشرت تعداد کی بنیاد پر ایک گواہی دوسری گواہی پر رائج نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگریہ کشرت برواج رواجت کو خیر واحد ہے نکال کرمتواتر وشہرت کے درجہ میں کر دیے تو پھر ضرور ترجیح ہوگی۔ ترجیح ہوگی۔

علاءِ شافعیہ کی اکثریت اور حنفیہ میں سے ابوعبد اللہ الجرجانی ، ابوالحن کرخی (ایک روایت کے مطابق) کی رائے ہیہ ہے کہ کثرت تعداد (خیر مشہور ومتواتر سے قبل) وجیرترجے ہے۔ مسلم الثبوت میں ہے ؛ ' وشیخین کے ہال کثرت روایت وجیرترجے نہیں ہے۔ اکثر اہلِ علم ، انگیر ثلاثہ ، امام محمد کے ہال وجیرترجے ہے'۔

فقہاء کی روایت شیوخ کی روایت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے (معرفة علوم الحدیث ا)

تدریب الراوی ۱۳۸ میں ہے: ''وجو و ترجیح میں سے تیسری وجہ یہ کہ راوی فقیہ ہو ۔ اس کی روایت اولی فقیہ ہو ۔ اس کی روایت ، روایت باللفظ ہو یا بالمعنی ، دونوں صورتوں میں فقیہ کی روایت اُولی ہے۔ اس کئے کہ فقیہ موجب اشکال حدیث میں مباحثہ کر کے اشکال کو زائل کرنے پر قادر ہوتا ہے، بخلاف (عامی) غیر فقیہ کے''

شرح مسلم الثبوت میں ہے: غیر نقیہ بس جو سنتا ہے اسے ہی یا در کھ سکتا ہے (اگر مانظہ اسے ہوں کے دانقہ مانظہ اس بات کا متقاضی ہے کہ انقہ کی روایت اولی ہوئی چاہئے۔ بس خود نقاجت کے درجات بھی متفاوت ہوتے کی روایت نقیہ سے اولی ہوئی چاہئے۔ بس خود نقاجت کے درجات بھی متفاوت ہوتے ہیں۔ لہذا افقہ کو کم درجہ کے نقیہ کی روایت پرترجیح ہوگی۔ (الا جوبة الفاضلة ص ۲۱۱)

فتح القدير ميں امام ابوحنيفة اور امام اوزاع كے مابين ہونے والے مناظر ہ كونقل كرنے كے بعد ابن هام فرماتے ہيں: امام صاحب فقيد رواۃ كواور امام اوزاعى علوسندكور جي كرنے كے بعد ابن هام فرماتے ہيں: امام صاحب فقيد رواۃ كواور امام اوزاعى علوسندكور جي دے رفتح القدير دے رہے ہيں۔ ہمارے ہاں مختار مسلك يہى ہے كہ فقيد رواۃ كور جي ہے۔ (فتح القدير جام ہملی شرح مدية المصلی )

(فائدہ: حاشیہ میں مولفِ مرحوم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ اس مناظرہ کی کوئی اہمیت ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہور محدث ابو محموعبداللہ الحاری الخاری نے اپنی مند میں اسے بسند صحیح متصل سے بیان کیا ہے۔ سیدمرتضی سینی نے عُسے قُسود کُو الْجُواهِ و الْمُنِیْفَةِ میں بنقل کیا ہے۔ ای طرح حارثی سے موفق کی نے بھی منا قب الامام الاعظم میں نقل کیا ہے )

وہ نص جوایک مجاز کو متلزم ہووہ اولی درائے ہوگی اس نص سے جود و مجازوں کو متلزم ہو۔ وہ نص جو دو مجازوں کو متلزم ہو۔ وہ نص جو اپنے مدلول پر دلالتِ مطابقی کے طریق سے دلالت کرنے وہ التزامی کے طریق سے دلالت کرنے والی نص سے اولی ہوگی۔ ای طرح اقتضاء النص کے طریق سے دلالت کردہی دلالت کردہی

علوم الحديث المحالي الحالي الح

ہو مفہوم موافق ، مفہوم مخالف کی دلالت سے اولی ہے۔دلالت بالمنطوق ، غیر منطوق سے رائج ہے۔

### عم ومدلول میں بائے جانے والی وجو وترج

تھم دیدلول میں موجود وجو و ترجیحات میں سے ایک بیہ ہے کہ بسااو قات شارع کی نظر میں ایک دلیل سے حاصل شدہ تھم اہم اور دوسرا قدر سے غیر اہم ہوتا ہے۔ لہذا اہم کو رائح قرار دیا جائے گا۔ جبیبا کہ کم تکلیفی حکم وضعی سے اہم ہے۔

نہی امرے فائق ہے، کیونکہ دفع مفترت، جلب منفعت ہے اولی ہوتی ہے۔ دلیل تخریم دیگر ادلہ پراور تحریم دیگر احکام پر رائح ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اباحت کوتح یم کے مقابلہ میں ترجیح ہے کیونکہ آنحضرت اللی ایک است کے لئے تخفیف پیند فر ماتے ۔ الشخ الا کبر نے اپنی کتاب فتو حات کیے ہیں اس کوترجیح دی ہے۔ لیکن اکثر اہلِ علم کے ہاں پہلا قول رائح ہے کیونکہ اس میں احتیا طزیا دہ ہے۔

حکمِ اُقل اخف ہے رائے ہے۔ کیونکہ شریعت بتدرت کا آئی ہے۔ اس لئے گمان یہی ہے کہ پہلے آسان حکم آیا ہوگا۔

وہ دلیل جو حد کو ساقط کر رہی ہو وہ اولی ہوگی اس دلیل سے جو حد کو ثابت کر رہی ہوگی۔ اس لئے کہ ساقط کرنازیادہ اہم ہے۔لیکن طلاق وعمّا ق کا تقاضا کرنے والی دلیل اس اللہ کے کہ ساقط کرنازیادہ اہم ہے۔لیکن طلاق وعمّا ق کی دلیل محرم کے درجہ دلیل سے فائق ہوگی جوان کی نفی کر رہی ہو۔ کیونکہ اثباتِ طلاق وعمّا ق کی دلیل محرم کے درجہ میں آگئی ہے۔ادرمحرم کورجے ہوتی ہے۔

حکم معلل، غیر معلل پرفائق ہوگا۔وہ تھم جو تخصیص کامختاج ہووہ اس تھم سے فائق ہوگا جوتاویل کام معلل، غیر معلل پرفائق ہوگا۔ وہ تھم جوتاویل کامختاج ہو۔ کیونکہ تاویل کی بنسبت (احکام وادلہ میں) شخصیص کی وجوہ زیادہ ہیں۔ موافق قیاس تھم ،خالف قیاس تھم سے (بشر طبکہ نصوص میں نہ ہو) اولی ہوگا۔ وہ مسائل جو شہرت کے مقتضی ہوں لیکن ان کی شہرت نہ ہوسکی ہو، ان میں نفی کو

## علوم الحديث المحالي الحالي الح

ا ثبات بریز جیے ہوگی۔خلفاءِراشدین کاعمل غیرخلفاءے فاکق ہوگا۔

#### سندوروايت ميں وجو وتر جي

یہ ترجیح راوی کی فقاہت ، توت ضبط اور تقوی کی پرجن ہے۔ حنفیہ کے ہاں قلتِ وسائط ، علوِ اسناد موجبِ ترجیح ہیں۔ شمس الائمہ کے ہاں یہ موجبِ ترجیح ہیں۔ شمس الائمہ کے ہاں یہ موجبِ ترجیح ہیں۔ شمس الائمہ کے ہاں راوی کا بکثر ت روایات نقل کرنا اس کی ترجیح کے لئے دلیل نہیں۔ کیونکہ اس چیز کوراوی کے صدق وضبط میں کوئی دخل نہیں۔ چنا نچے بہت سے ایسے نامور بھی موجود ہیں جوقلتِ روایت کرنے والے رواۃ کو تہم بھی قرار دیا گیا ہے۔ کرنے ہیں اور بہت سے بکثر ت روایت کرنے والے رواۃ کو تہم بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہ راوی جو مربیت کا عالم وعارف ہووہ جاہل سے فائق ہوگا۔

این حفظ سے روایت (سیحے) بیان کرنے والا ، کتاب سے بیان کرنے والے سے فائق ہے۔ فقہ و درایت میں اکابر صحابہ میں شار ہونا موجب تربی ہے۔ مباشر ، غیر مباشر سے اولی ہے یعنی صاحب واقعہ ، غیر صاحب واقعہ سے رائے ہے۔ جس صحابی کا ساع نبی مالی ہوگا جس قدر زیادہ قریب سے ہوگا وہ اس سے فائق ہوگا جس کا ساع دور سے ہوگا۔ متقدم الاسلام ، متاخر الاسلام سے اولی ہے۔ الاید کہ متقدم نے (کسی خاص) روایت کا ساع نہ کیا ہو۔

بلوغت کی حالت میں ساع کا حصول بہل از بلوغت ساع سے فائق ہے۔ اسلام ہوت کے بعد کا ساع قبل الاسلام ساع سے اولی ہے۔ بجرت سے قبل والاحکم ہجرت کے بعد والے حکم سے مرجوح ہے۔ اور جس رادی کا نام ضعیف رواۃ کے اساء سے خلط و ملتبس ہونے کا خدشہ رکھتا ہو وہ اس رادی سے مرجوح ہوگا جس کے نام کا بیر حال نہ ہو۔ مندروایت مرسل سے اولی ہے۔ مدس کی معنعن روایت اس روایت سے مرجوح ہوگا جس مرجوح ہوگا جس مرجوح ہوگا جس مرجوح ہوگا جس مرحوح ہوگا جس مرحوح ہوگا جس مرحوح ہوگا جس مرحوح ہوگا جس کے نام کا بیر حال نہ ہو۔ مندروایت مرسل سے اولی ہے۔ مدس کی معنعن روایت اس روایت سے مرجوح ہوگا جس میں ساع کی تصریح ہو۔

جس روایت کے مرفوع ہونے کا یقین ہووہ اختلافی مرفوع سے فائق ہوگی-الا بھ کہ موتوف روایت ایسے معاملہ سے متعلق ہو جسے صرف وحی سے بیان کیا جا سکتا ہو،اس وقت بیمرفوع حکمی ہوگی۔ عورتوں کے مسائل کے علاوہ دیگر مسائل میں مردوں کی روایت عورتوں کی روایت ورتوں کی روایت کے دوایت سے اولی ہوگ سے فائق ہے۔ محدثین کی کتابول کی طرف منسوب روایت اس مشہور روایت سے اولی ہوگ جو غیر اصطلاحی مشہور ہو۔ خبر متواتر ومشہور ،خبر واحد سے فائق ہے۔ مرسلِ تابعی بعد کے ادوار کے علاء کی مرابیل سے اولی ہے۔ جس روایت کا راوی مشہور العدالة والنسب ہویہ روایت اس روایت سے فائق ہوگی جس کا بیرحال نہ ہو۔

جس کی توثیق و تزکیه زیاده حضرات کررہے ہوں وہ اس سے فاکق ہوگا جس کی توثیق کی مو۔اس طرح صرح تزکیه، غیرصرح تزکیہ وتوثیق پر فاکق ہے۔

#### أمورخارجيه كفرايعتري كاصورتي

وہ روایت جس پرامت میں ہے بعض جعزات کاعمل ہواس روایت ہے فائق ہوگی جس پرکسی نے عمل نہ کیا ہو۔

وہ روایت جو کتاب وسنت، اجماع، قیاس، قال وحس میں سے کسی ایک کے موافق ہووہ اولی ہوگی اس روایت سے جس کی کوئی اور موافقت نہ ہوگی بلکہ مخالفت ہو، تو موافق اولی ہوگی ۔اگر دونوں دلیلوں میں تھم وعلت پر دلالت موجود ہو، تو اس دلیل کوفو قیت ہوگی ۔س کی دلالت علی العلیة تو ی ہوگی۔

اگر دونوں دلیس عام ہوں گران میں سے ایک پھل کرنے میں اتفاق ہوتو حنفیہ کے ہاں یہ معمول بہا ہونے کی وجہ سے اولی ہوگ۔ شافعیہ کے ہاں یہ اولی نہیں ہوگ۔ اگر ایک روایت کا مقصد حکم اختلافی کابیان ہواوراس کے معارض دوسری روایت میں یہ چیز نہ ہوتو پہلی روایت اولی ہوگ۔

اقرب الی الاحتیاط اور برائت ذمه برشتل دلیل ابنی مقابل سے اولی ہوگی۔ راوی کا این روایت برعمل کرناموجب ترجیجے۔

اگر دوروایتوں میں نے ایک روایت کا راوی ،اس روایت کے سبب ورودکو بھی بیان کرتا ہواوردوسری (مخالف)روایت کارادی سبب بیان نہ کرتا ہوتو پہلی روایت کوتر جیح ہوگا۔



# م تمه ثلاثه امام ابوحنیفه، امام ابولیسف اور امام محمد رشمالت کے حالات

#### (١) امام اعظم الوحنيف والشير

امام صاحب تو بلند و بالاشخصیت کے مالک، امام الآئمہ کے مرتبہ پر فائز، امت مسلمہ کے روش ستار ہے، امت کو در پیش مسائل کی عقدہ کشائی کرنے والے اور بروی ہی منقبت وعظمت کے حامل ہیں۔ آپکاعلم مشرق ومغرب میں چھاچکا ہے۔ اپنے معاصرین اور آئمہ اربعہ میں آپ ہی شرف تابعیت سے مشرف ہیں۔ علاء اعلام نے آپ کی امامت وشرافت اور جلالت پر گواہی دی ہے۔ آپ کی وسعت علم، جو دت حفظ، دقت نظری، کشرت فنہی کی گواہی علاء معدلین اور محد ثین نے دی ہے۔ اور آپ کو زہد دور رع تام اور عوام وخواص فنہی کی گواہی علاء معدلین اور محد ثین نے دی ہے۔ اور آپ کو زہد دور رع تام اور عوام وخواص کے درمیان قبولیت عامہ سے متصف گر دانا ہے۔ ان سطور سے آپ کا تزکیہ وتعد میل نہیں۔ ہم علمی، کو بطور تیمرک بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان سطور سے آپ کا تزکیہ وتعد میل نہیں۔ ہم جیسوں کی تعریف و تو صیف سے آپ ماوراء ہیں۔ اس سلسلہ میں تفصیل کے طلب گار حضرات انجاء الوطن ملاحظ فرما کیں۔ ان سطور میں اس ساسلہ میں تفصیل کے طلب گار حضرات انجاء الوطن ملاحظ فرما کیں۔ ان سطور میں اس ساسلہ میں تفصیل کے طلب گار حوالہ جات نہ ہوں تو آئیوں انجاء الوطن میں ملاحظ کی جا میں۔ ان سطور میں اس ساسلہ میں تفصیل کے طلب گار حوالہ جات نہ ہوں تو آئیوں انجاء الوطن میں ملاحظ کی با جا سات نہ ہوں تو آئیوں انجاء الوطن میں ملاحظ کی با جا سات نہ ہوں تو آئیوں انجاء الوطن میں ملاحظ کی با جا سات نہ ہوں تو آئیوں انجاء الوطن میں ملاحظ کی با جا سات نہ ہوں تو آئیوں انجاء الوطن میں ملاحظ کو کی جا رہی ہے۔ آگر کہیں

#### امام صاحب كي تابعيت كاثبوت

حافظ ابن حجر وطلقہ نے شرح نخبہ میں مختار قول بیفر مایا کہ تابعیت صرف رویت اور ملاقات سے لتالت ہوجائے گی۔جمہور محدثین کا فدہب یہی ہے۔ امام طلاحب وطلقہ کی رویت میں کوئی اختلاف نہیں البتہ روایت میں اختلاف ہے۔ ملاعلی قاری نے جوت روایت کو ترجے دی ہے۔ محدثین عظام کی ایک بوی جماعت نے امام صاحب کی تابعیت کی تصریح کی ہے۔ چنا نچہ ابن سعد نے طبقات، امام ذہبی را اللہ نے تد کر ۃ الحفاظ۔ ابن جمر را اللہ نے ایک فتو کی میں (جوسیوطی را اللہ نے تبیض الصحیفہ میں نقل کیا) امام کی تابعیت کو بیان کیا ہے۔ حافظ عراقی، امام دار قطنی، ابومعٹر عبدالکریم بن عبدالصمد الثافعی (ان صاحب نے روایت بھی تسلیم کی ہے)۔ امام سیوطی را اللہ (انہوں نے روایت کا انکار کیا ہے) ابوالحجاج مزی، خطیب بغدادی، ابن جوزی، ابن عبدالبر، امام نے روایت کا انکار کیا ہے) ابوالحجاج مزی، خطیب بغدادی، ابن جوزی، ابن عبدالبر، امام سمعانی (کتاب الانساب میں) امام نووی، عبدالغنی المقدی، امام جزری، امام تو رہشتی، سمعانی (کتاب الانساب میں) امام نووی، عبدالغنی المقدی، امام جزری، امام تو رہشتی، سمانی اللہ بین البلقینی، امام یافعی، ابن جرکی، علامہ احمد صطلانی، علامہ از نقی امام مینی رائے الدین البلقینی، امام یافعی، ابن جرکی، علامہ احمد صطلانی، علامہ از نقی امام مینی رائے الدین البلقینی، امام یافعی، ابن جرکی، علامہ احمد صطلانی، علامہ از نقی امام مینی رائے الدین البلقیت کا اقرار کیا ہے۔

لى امام صاحب تابعی ہیں اوراس میں کوئی شک نہیں۔ آپواگیڈیٹ اتب عُوہمُ پاخسان رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ میں داخل ہیں۔

#### امام صاحب حديث مين ثقه بين، كثير الرداية اور حافظ الحديث بين

امام سمعانی انساب میں رقم طراز ہیں۔ امام ابو حنیفہ رُٹالٹۂ طلب علم میں مشغول ہوئے اور حد درجہ محنت فر مائی تا آنکہ ایسے مقام کو پہنچے کہ کوئی اور وہاں نہیں پہنچے سکتا۔ آپ ایک دن خلیفہ ابوجعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے پاس عیلی بن موی تشریف رکھتے تھے۔ عیسی سے منصور نے کہا کہ ابوحنیفہ رٹرالٹۂ دنیا بھر کے بڑے عالم ہیں۔

کی بن ابراہیم اللہ نے ایک مرتبدامام صاحب کے تذکرہ میں فرمایا: اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ امام ابو یوسف اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تفسیر وتو ضبح میں امام ابو حنیفہ اللہ سے بڑھ کرکسی کونہیں و یکھا۔ بزید بن ہارون اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہزارعالمائے دین سے ملا۔ اکثر سے حدیث لکھنے کا شرف ملا۔ مگران میں پانچے لوگ بڑے ہی فقیہ، عالم متورع تھے۔ ان میں پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ اٹرائٹ ہیں۔ (ابن

عبدالبرنے جامع بیان العلم میں نقل کیا ہے)۔

خطیب نے شداد بن عیم سے قل کیا ، وہ کہتے تھے۔ میں نے ابو حنفیہ ہڑائیں سے بڑھ کرکسی کو عالم نہیں پایا۔ محمد بن سعد کا تب کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن داؤد الخربی کو سا کہ اہل اسلام پرضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام ابو حنیفہ آئے لئے دعا کیا کریں۔ اس کے بعد عبداللہ رائٹ نے امام صاحب کا مقام دمر تبہ بیان کیا کہ وہ حفظ سنن وفقہ میں بلند مقام پر فائز تھے۔ ابوجعفر شیز اماری شفق بلخی سے ناقل ہیں۔ وہ فرماتے کہ امام ابوحنیفہ رائٹ مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رائٹ متعین ، علاء اور عبادت گزاروں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رائٹ مقین ، علاء اور عبادت گزاروں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رائٹ مقین ، علاء اور عبادت گزاروں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رائٹ مقین ، علاء اور عبادت گزاروں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رائٹ مقین کہ جب میں کوفی آیا تو یہاں کے علاء سے بوچھا کہ سب سے برداعا لم کون ہے؟ انہوں نے اتفاق کے بعد بتا ماکہ ابوحنیفہ رائٹ ہیں۔

ابن خسر ومحمد بن سلمہ سے باسند نقل کرتے ہیں کہ خلف بن ابوب السنّافر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے علم جناب نبی کریم مَا اللّٰهِ اور آپ مَا اللّٰهِ اور اللّٰ سے علم جناب نبی کریم مَا اللّٰهِ اور آپ مَا اللّٰهِ اور اللّٰ کے تلاندہ کی طرف گیا۔
تک آیا۔اور پھرا بو صنیفہ ایٹر اللّٰہ اور اس کے تلاندہ کی طرف گیا۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں یہ بات کسی ذی شعور برمخفی نہیں کہ سلف کے زمانہ میں علم کا مصداق قرآن وسنت کاعلم تھا۔ان کے ہاں اعلم وہ ہوتا، جواعلم بالحدیث والقرآن تھا۔

بوری امت کا امام صاحب کے نقیہ، مجہد، فقہ میں امامت کبری پر فائز ہونے پر اتفاق ہے۔خطیب نے محمد بن بشر سے نقل کیا کہ وہ امام ابوطیفہ اورسفیان توری پہلٹ کے باس آیا جاتا کرتے جب امام ابوطیفہ اٹر نشان سے ہوکر توری کے پاس جاتے تو وہ فر ماتے کہ روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے آر ہے ہو۔

حجر بن عبدالجبار رشالت علی مردی ہے کہ قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود خالتی سے کہا گیا کہ (کیاا ہے مقام عالی کے باوجود) تہمیں پبند ہے کہم ابوحنفیہ کے سامنے نیچے بن کررہو؟

## علوم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

توفرمایا کہ لوگوں نے جس عالم کی بھی مجالست اختیار کی ،ان میں نفع کے لحاظ سے امام ابوطنیفہ بڑاللہ بڑھ کر ہیں۔ تھ بن مزائم نے ابن المبارک بڑاللہ کو سنافرماتے تھے۔ ابوطنیفہ افقہ الناس ہیں۔ فقہ میں ان کا ہم پایہ کوئی نہیں دیکھا۔ اگر اللہ جل شائہ نے میری مددامام ابوطنیفہ صفیفا ورثوری بڑاللہ کے ذریعے نہ کی ہوتی ،تو میں بھی عام (علاء) لوگوں کی طرح ہوتا۔

فاکمدہ جمشی فرماتے ہیں کہ ابن المبارک بڑاللہ کی مرادتعارض روایات واختلافات میں تطبیق وتوفیتی کی راہ سمجھانا ہے ہر دو حضرات سے انہوں نے معانی حدیث سکھے۔ اس طرح کی بہت کی اخبار وحکایات محدثین و کبار علاء ہے معقول ہیں۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک بہت کی اخبار وحکایات محدثین و کبار علاء ہے معقول ہیں۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک تقسیم ہیں۔ سوائے عبد اللہ بن وہب بڑاللہ نے اوگ محدث غیر فقیہ، فقیہ غیر محدث دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ سوائے عبد اللہ بن وہب بڑاللہ نے اللہ اللہ الک ہوجاتا ، ہر دو حضرات مجھ سے فرماتے ہیں کہ فلال روایت لو، فلان ترک کردو۔ تو معانی حدیث فقہاء دو حضرات مجھ سے فرماتے ہیں کہ فلال روایت لو، فلان ترک کردو۔ تو معانی حدیث فقہاء دو حضرات میں کہ ماں ملتے ہیں۔

ابونعیم فضل بن دُکین فرماتے: ابو حنیفہ رائے: مسائل میں خوب خور وخوض کرنے والے تھے۔ یکی بن معین قطان سے فقل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے امام ابوحنیفہ رائے: سے برائے کی عمدہ درائے سننے میں نہیں آئی۔ ہم نے ان کے اکثر اقوال اختیار کئے ہوئے ہیں۔ فائدہ محشی رائے نظرہ فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ شمیری رائے نظر نے بخاری کی شرح فیف الباری کتاب العلم میں بچی القطان سے مروی ایک روایت کے تحت فرمایا کہ بچی بقول ذہبی فن جرح و تعدیل کے اولین مؤلف ہیں۔ یہ حنفیہ کے فیصب پر فتوی دیتے۔ ان کے اور توری کے تمین وری ہے بن جراح بھی حنفی تھے۔ ابن معین سے منقول ہے وہ فرماتے کہ ہم نے کی وابو حنیفہ پر جرح کر ہے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر ابن معین کے روہ دو تھے۔ کو ابوحنیفہ پر جرح کر ہے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر ابن معین کے روہ دو تھے۔ کو ابوحنیفہ پر جرح کر ہے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر ابن معین کے گروہ دو تھے۔ کو ابوحنیفہ پر جرح کر ہونے گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر جرح کر ہونے گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر جرح کر ہونے گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر جرح کر مورد تھے۔ کو ابوحنیفہ پر جرح کر مورد تھے۔ کو ابوحنیفہ پر جرح کر ہونے گئی۔ اس سے بہلے نہیں۔)

رئیج اور حرملہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام شافعی بڑالتہ سے سنافر ماتے تھے: لوگ فقہ میں ابو حقیفہ کے خوشہ چین (تہذیب) امام اسفرا کمبنی نے اپنی سند کے ساتھ علی بن مدین سے نقل کیا انہوں نے عبدالرزاق کو سنا کہ معمر زشائلہ فرماتے کہ حسن بھری بڑالتہ کے بعد فقہ میں ابو حقیفہ سے بہتر گفتگو کرنے والے کو میں نہیں جانتا۔ ابو حیان تو حیدی کہتے ہاوشاہ سیاست میں حضرت عمر کے اور فقہاء فقہ میں ابو حقیفہ زشائلہ کے خوشہ چین ہیں۔ (ملا قاری نے مناقب میں بین کہتے ہاور کے میں بھی میں بین کیا: فقہ کے بادے میں بھی لوگ سور ہے تھے۔ امام ابو حقیفہ زشائلہ نے ان کو جگایا اور فقہ کوصاف سخرا کردیا۔

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیرواضح ہے کہ فقہ ،احادیث وآثار ،اختلا فاتِ فقہیہ ، ناسخ منسوخ کی حفظ ومعرفت کے بغیر میسر ہی نہیں۔

پی امام صاحب کے فقیہ ہونے کا لامحالہ مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی معرفت وحفظ خوب رکھتے۔ ابن خلدون کے بقول امام صاحب کے علم حدیث میں کبار مجتمدین میں سے ہونے کا خبوت رہے کہ انکہ حدیث نے ان کے ندہب پر اعتماد کیا اوران کے ندہب پر بعض مقامات پر دورا سے بہت سے مقامات پر قبول کیا۔

امام ذہبی رہ الخفاظ میں آپ کو حفاظ حدیث میں شار کیا، چنانچہ تذکرہ الحفاظ میں آپ کا ذکر فرمایا۔ اور مقدمہ کتاب میں فرمایا کہ اس کتاب میں علم حدیث کے حاملین، عادلین اور اور ان کا کہ حدیث کی تھیجے وتضعیف، چھان بین اور رواۃ کی توثیق و تضعیف میں جن کے اجتہاد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے امام صاحب کے حافظ حدیث، عادل ہم نبوی کے حال ہونے کا واضح شوت مل رہا ہے۔ اور یہ کہ آپ کی توثیق و تضعیف رجال پر نقذ و جرح و تعدیل کوسلیم کیا جاتا ہے۔ بغدادی نے اسرائیل بن یونس سے نقل کیا وہ فرماتے "نعمان بڑائی بہترین آ دمی ہے" ہراس حدیث کا حافظ جس میں فقہ کی بات ہو۔ اور اس میں خوب بجھنے والا ہے۔ ابن قیم نے میں خوب بجھنے والا ہے۔ ابن قیم نے میں خوب بجھنے والا ہے۔ ابن قیم نے

اعلام الموقعین میں بیجیٰ بن آ دم معاصرا مام صاحب سے نقل کیا کہ نعمان نے اپی شہر کی مروبات کوجع کیا۔اور نبی کریم مکالیڈیٹم کے آخری اعمال کوتر جیجے دی۔ مروبات کوجع کیا۔اور نبی کریم مکالیڈیٹم کے آخری اعمال کوتر جیجے دی۔

سرین یکی بن معین رشانشهٔ فرماتے ہیں کوئی شخص ایسانہیں جسے میں وکیع رشانشہ پرتر جیج دوں۔ اور وکیع امام ابو حنیفہ رشانشہ کی رائے پرفتو کی دیتے۔ان کی ساری مرویات کے حافظ تھے۔ انہوں نے امام صاحب کی احادیث کا بکثر تساع خودانہیں سے کیا تھا۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس اقتباس سے امام صاحب کا کثیر الحدیث ہونا واضح ہے۔ ابن عیدنہ کے بقول مجھے محدث امام ابوحنیفہ رشائشہ نے بنایا۔ جب میں کوفہ آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ عمرو بن دینار کی مردیات کاسب سے بڑاعالم ابن عیدنہ ہے۔ چنانچہ امل کوفہ مجھ پرٹوٹ پڑے اور میں نے حدیث بیان کرنا شروع کردی۔ محمد بن ساعہ رشائشہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے مسائل متخرجہ میں ستر ہزار سے زائد احادیث بیان فرمائی ہیں اور الآ فارکوچا لیس ہزار احادیث سے متخب فرمایا۔

رہ میں مور استے ہیں ابن ساعہ رشائنہ کے قول کی تھیجے اس سے ہوتی ہے کہ آپ
کے تلاندہ امام محمد رشائنہ کی کتب ستہ ابو یوسف کی الا مالی وخراج ، ابن مبارک و وکیع کی کتب
میں بکثرت مسائل ہیں جن کا شار ناممکن ہے۔ جب ان مرویات کو جمع کیا جائے ، اجتہادی
مسائل کے علاوہ تو اتنی تعداد ضرور نکل آئے گی۔ ان شاء اللہ

ان مسائل میں امام صاحب قال رکسون الله کالفاظ شدت تحری کی بنیاد پرنہیں فرماتے۔ مزید براں آپ نے ان کا إملاء بطور افقاء فرمایا نہ کہ بطور تحدیث، یہ بعید ترین فرماتے۔ مزید براں آپ نے ان کا إملاء بطور افقاء فرمایا نہ کہ بطور تحدیث، یہ بعید ترین اختال ہے کہ آپ نے اپی طرف سے ان مسائل کواجتها دا اختیار فرمایا اور پھرا حادیث سے ان کی موافقت ہوگئی۔

علاوہ ازیں امام صاحب نے جوروایات باسند بیان فرما کیں وہ بھی بکثرت ہیں۔
علاوہ ازیں امام صاحب نے جوروایات باسند بیان فرما کی مطاوہ ازیں المبارک رشک عفاظ نے مسانید میں آپ کے تلامذہ نے آٹار جج موطامیں امام وکیع دشک نے اپنی سند میں ابن الی شیبہ و اور حسن بن زیاد دار کشند نے اپنی کتاب میں ، امام وکیع دشک نے اپنی سند میں ابن الی شیبہ و

## علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المحا

عبدالرزاق نے مصنفات میں حاکم نے مشدرک وغیرہ میں ابن حبان نے صحیح وثقات میں ایس میں ابن حبان نے صحیح وثقات میں ایس میں اور دارقطنی نے اپنی تالیفات میں ان کونقل کیا ہے۔ اگران کوجمع کیا جائے تو اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہوجائے گا۔

ا بن حجر رشط نف تهذیب (۱۰ مهم) میں محمد بن سعدعو فی رشط کے حوالہ نے نقل کیا کہ کیجیٰ بن معین اٹرالٹ فر ماتے: ابوحنیفہ اٹرالٹ تفتہ ہیں،صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جس کے حافظ ہیں اور جو روایت ان کے ہاں محفوظ نہیں ہوتی وہ بیان نہیں فرماتے، صالح بن محمد، ابن معین نے قل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رانشہ حدیث میں ثقہ ہیں۔ (فائدہ) محشی نے یہاں ایک نفیس حاشیة تحریر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کی کی بن معین جیسے خص کا امام صاحب کی توثیق کرنا نہایت ہی اہم ہے۔اس لئے کہ یجیٰ اس فن میں سب سے آگے ہیں۔ بیامام الجرح والتحدیل کے مرتبہ پر فائز ہیں۔امام ابوداؤد الله فرماتے ہیں کہ بچی علی بن مدینی اطلقہ سے بڑھ کر رجال کی معرفت رکھتے ہیں۔ امام احمد اطلقہ فر ماتے کہ اعلم بالرجال ہم میں بیجیٰ ہیں۔عجلی کے بقول امام احمد بڑلٹے: اور علی بن مدین کے درجہ کےلوگوں میں کیچیٰ ایسے تخص تھے۔جوان کو بتاتے کہ فلاں روایت لواور فلاں نہلو کوئی ان کا ہم سرنہیں ابن الردی نے اپنے مشائخ سے قل کیا۔روئے زمین پریجیٰ کے یائے کا کوئی آ دمی ہے نہیں۔ان کے تلامٰدہ میں شیخین ابوداؤ دخود امام احمد،ابوحاتم،ابوزرعہ بیشیج جیے لوگ ہیں۔اب جب ابنِ معین جیسا شخص امام صاحب کے حافظہ اور ثقابت کی گواہی دے رہاہے تو بھلاان کے سامنے امام بخاری ، امام سلم ، امام نسائی ، ابن عدی ، دار قطنی اُٹھٹٹا کیات کی حیثیت ہی کیا ہوگی؟

جب کہ بیخی،امام صاحب کے تلافدہ سے براہ راست مل بیکے،اورامام بخاری پڑاگئے۔ کاز مانہ بہت بعد کا ہے جب کہ اس زمانہ میں امام صاحب کے معاندین نے بھی جھوٹ کو اورامام صاحب کے مخالف مرویات کو پھیلا دیا تھا۔

اس تشریح ہے بعض لوگوں کے اس تول کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس میں وہ

سہتے ہیں کہ امام صاحب حفظ میں ضعیف تھے، ای وجہ سے ان کی تضعیف کی گئی۔ ہمارے نفل کر دہ اقوال کوترک کر دینا اور صرف کلمہ جرح نقل کرنا جہاں خیانت علمی کا مظہر ہے وہاں ان لوگوں کے تعصب پر بھی بین دلیل ہے۔

عنقریب شعبہ را اللہ کا قول آتا ہے جس سے امام صاحب کے حفظ میں نمایاں ہونے کا ثبوت ہوجائے گا۔اوراس قول کی حقیقت کھل جائے گی۔از تہذیب العہذیب)

حافظ ابن عبد البر الإنتِ قَاءِ فِي فَضَائِلِ الثَّلاثَةِ الْائِمةِ الْفُقَهَاص ١٢٥ ميں فرماتے ہيں كہ عبد الله بن احمد الدور تى نے ابن معین كوسنا كه ان سے امام ابو حنیفه براللہ كا بارے سوال ہوا) فرماتے ہے 'جھے کسی ایسے عالم كاعلم نہيں جس نے امام ابو حنیفه براللہ كی بارے سوال ہوا) فرماتے ہے 'جھے کسی ایسے عالم كاعلم نہيں جس نے امام ابو حنیفه براللہ كی ہو۔ امام شعبہ براللہ جسیا شخص امام صاحب كو خط لكھ كر فرمائش كرتا كہ حدیث بیان فرمائيں۔ اور شعبہ تو شعبہ ہیں۔

فائدہ بخشی فرماتے ہیں کہ شعبہ کے بارے میں ابن حجر رشالٹ نے تہذیب التہذیب میں فرمایا کہ علم حدیث میں تن تنہا ایک امت کے ہم سر تھے۔ حدیث کی معرفت اور رجال کی معرفت میں فردفرید تھے۔ (۸۲۔۱۲۰ھ)

امام الائمہ، امام المتقین تھے۔ ائمہ حدیث کے بقول جب کسی روایت میں شعبہ ہوتو اس کواچھی طرح لے لیا جائے۔ یہ شعبہ امام صاحب کے معاصر تھے۔ ان کا امام صاحب کے بارے میں فرمان امام صاحب کی توثیق پرواضح دلیل ہے اور شعبہ بخاری و مسلم کے شیوخ کے شیوخ میں تھے۔

ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں نقل کیا کہ ابن معین سے پوچھا گیا کہ آیا امام ابوضیفہ بنائن صدوقی تھے۔ اور شعبدان کے ابوضیفہ بنائن صدوقی تھے۔ اور شعبدان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے۔

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ امام صاحب کی توشق کرنے والے اور ان سے روایات لینے والے ان کی تضعیف وجرح کرنے والوں سے کہیں ذیا دہ ہیں۔

فاكده بحثى وشلط فرماتے ہيں، ألا نتسقاء ميں ابن عبدالبر نے لکھا كه امام ابوداؤر ورائل فرماتے وجم الله الشّافِعِيّ كان إمّامًا، و أبا حنيفة كان إمّامًا، ابوداؤدكا مقصداس جملہ سے دراصل ان لوگول پر دركرنا تھا جوان ائمہ ثلاث پر نقتر كرتے ہے، جيسے ابن عين ، امام شافعی وشلط پر ، ابن ابی ذئب ما لک پراورا مام بخاری وشلط ، امام ابو حنيف وشلط پر ، ابن عبدالبر کے صنع سے ایسے معلوم ہوتا ہے كہ ابوداؤدكا يہى مقصد تھا۔

امام کالفظ ، سخاوی سندهی کلصنوی رئیالیّن کی تصریحات کے مطابق تو یُق و تعدیل کے الفاظ میں سے ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ محد ثین نے امام صاحب کے قل میں افراط سے کام لیا اور ان کی ای لئے ندمت کی کہ وہ دائے وقیاس کوآٹار وروایات پر مقدم کرتے۔ حالا نکہ ان کے پاس رد کی محکم دلیل ہوتی اور پھر بیسب ان سے پہلے کے حضرات نے بھی حیا۔ اور انہوں نے بھی دائے وقیاس کو دخل دیا۔ اور میرے خیال میں بھی علمانے آیات قرآنیہ میں تاویلات کی ہیں اور سنن میں ایک فرہب اختیار کر کے دوسرے سنن وآٹار کورد بھی کیا ہے۔ امام مالک رئیلی کی بیں اور سنن میں ایک فرہب اختیار کر کے دوسرے سنن وآٹار کورد بھی کیا ہے۔ امام مالک رئیلی کولیث بن سعد رئیلیّن نے خطالکھا کہ کے مسکوں میں آپ نے اصادیث کور کیا ہے۔ اور رائے کور جج وی ہے۔ ابن عبد البر مزید فرماتے ہیں کہ انکہ اسلام میں سے کوئی ایسانہیں کہ کسی حدیث کو بغیر کسی دلیل کے رد کردے۔ اور اس کے پاس نخو ایماع یا ضعف سند وغیرہ کی دلیل نہ ہو۔ اگر کسی نے ان دلائل کے بغیر حدیث کورد کیا تو یہ فاسق ہے۔ ساقط العد اللہ ہے۔ ابن عبد البر رئیلیش مزید فرماتے ہیں:

علی بن مدین بر الشه فرماتے ہیں: توری ابن المبارک بر الشه نے امام ابو صنیفہ بر الشه نے امام ابو صنیفہ بر الشه ہے روایت لی۔ وہ تقد ہیں لابا س بہ ہیں۔ (محضی فرماتے ہیں کہ ابن جحرق نے علی کے بارے ہیں لکھا کہ امام بخاری بر الشه خود کو ان کے سامنے بیج فرماتے۔ بخاری بر الشه نے اپنی جامع کوان کی مرویات سے بھر ڈالا ہے جب یہ بغداد آتے تو امام احمد، یجی و دیگر لوگ آپی جامع کوان کی مرویات سے بھر ڈالا ہے جب یہ بغداد آتے تو امام احمد، یکی و دیگر لوگ آپی میں بحث و مباحثہ کرتے اختلاف میں بحکم علی بن مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الله فرماتے کے علی کی بی مدین ہوتے۔ امام نسائی بر الله فرماتے کے علی کی بین مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الله فرماتے کے علی کی بی بی بی بین مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الله فرماتے کے علی کی بین مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الله فرماتے کے علی کی بین مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الله فرماتے کے موئی۔

ابن اشرجزری فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ رئے اللہ علوم شرعیہ میں امام تھے۔ انہیں پند

کیا جاتا ہے۔ ابن حجر رئے للہ نے الخیرات الحسان میں لکھا شعبہ فرماتے: قتم بخدا امام
ابو حنیفہ رئے للہ بہترین فہم کے مالک اور بہترین حافظ والے تھے۔ (محش فرماتے ہیں کہ حکفوہ مِن جھیة حفیظہ (کہ امام صاحب کا حافظ کمزور تھا اس لیے انہیں ضعیف کہا گیا)
کی تردیداس قول سے واضح معلوم ہوگئی۔ شعبہ امام صاحب کے معاصر اور معشد دف فی کی تردیداس قول سے واضح معلوم ہوگئی۔ شعبہ امام صاحب کے معاصر اور معشد دف ورجہ تک یہ بات معلوم ہو چکی کہ آپ دور کھت میں ختم قرآن فرماتے یہ دلیل ہے کہ آپ کا حافظ عمدہ تھا۔ اس وجہ سے امام ذہبی رئے للئے نے العبر میں فرمایا کہ امام ابو صنیفہ رئے لئے انسانیت حافظ عمدہ تھا۔ اس وجہ سے امام ذہبی رئے لئے میں فرمایا کہ امام ابو صنیفہ رئے لئے انسانیت علی نہیں تربی لوگوں میں سے تھے)

ابن مندہ نے بسند ابن معین نے قل کیا ، انہوں نے علی بن مسہر کوفر ماتے سنا کہ ایک مرتبہ امام اعمش جج کو چلے تو قادسیہ بنج کر جھے بلایا ، آپ کو معلوم تھا کہ میں امام صاحب کے ماتھ مجالست رکھتا ہوں فر مایا کہ کوفہ جا د اور امام ابو حنیفہ بھلانے سے کہو کہ جھے مناسک جج لکھ دیں میں گیا اور کھوا کر لے آیا۔

اوزاعی دران فرماتے ہیں پیچیدہ مسائل کاحل امام ابوحنیفہ برالن سب سے زیادہ جانتے ہیں۔امام جعفر مسادق در النے میں کہا ہے شہر کے نقید ترین محض ابوحنیفہ در النے جانتے ہیں۔امام جعفر مسادق در النے میں کہا ہے شہر کے نقید ترین مسادق در النے میں کہا ہے شہر کے نقید ترین مسادق در النے میں کہا ہے ک

## علوم الحديث الله على الحديث

ہیں۔ابن عین فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ کوفہ سے باہر نہیں جا کہ ہوفہ سے باہر نہیں جا ئیس گی۔ایک حمزہ کی قرائت اور دوسراا بوحنیفہ کی فقہ۔اب حال سے کہ اطراف عالم میں انہی کی گونج ہے۔

واقدی نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ امام مالک رائظ بھی امام ابو صنیفہ رائظ کی رائے لیا کرتے۔ اگر چہ اس کا اظہار نہ فرماتے۔ یکی بن آ دم رائظ کے بین کہ میں نے حسن بن صالح کو سنا فرماتے ۔ نعمان بن ثابت مجھدار عالم اور علم میں رائخ تھے۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ جب مسعر بن کدام ابو صنیفہ کود کھتے تو کھڑے ہوجاتے۔ اور امام صاحب کے سامنے بیٹ کہ جب مسعر بن کدام ابو صنیفہ کود کھتے تو کھڑے ۔ اور ان کی طرف مائل بھی تھے۔ بیٹھے امام صاحب کی بردی تعظیم و تعریف کرتے۔ اور ان کی طرف مائل بھی تھے۔

یادر ہے کہ علاء کوفہ میں مسعر اپنے زہدوعلم وحفظ میں بلند پایئے شار ہوتے ہیں۔ انہیں مفخر الکوفہ کہا جاتا ہے۔انساب میں سمعانی فرماتے ہیں کہ مسعر فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اپنے درمیان امام ابوطنیفہ رشائے کو واسطہ بنایا۔امید ہے کہ اسے بروز قیامت کوئی خوف نہ ہوگا اس شخص نے یقینا اپنے لئے احتیاط اختیار کرنے میں کوئی کی نہیں گی۔

ابن جحر قلائد میں فرماتے ہیں: حضرت سفیان توری بڑاللہ کوتو ابوصنیفہ بڑاللہ سیدالعلماء سامنے ایسے بایا گیا کہ جیسے جڑیاں باز کے سامنے ہوتی ہیں۔امام ابوصنیفہ بڑاللہ سیدالعلماء تھے۔ابن خلکان نے تاریخ میں تحریر کیا کہ یجی فرماتے کہ میر سے ہاں قر اُت تو بس عزہ کی قراُت ہے۔ میں نے لوگوں کواسی طرح پایا کہ وہ یہ قراُت ہے۔اور فقہ! تو ابوصنیفہ رٹراللہ کی ہی ہے۔ میں نے لوگوں کواسی طرح پایا کہ وہ یہ دونوں لیا کرتے (ان پر عمل کرتے) ابن جحر رٹراللہ کی فرماتے ہیں۔ بعض اسمہ سے منقول ہے کہ علاء مشہورین میں کی کو کڑ ت تا اندہ و قبعین کی وہ افضیلت و منقبت نہیں ملی۔جوامام ابوصنیفہ رٹراللہ کو ملی۔ای طرح احادیث کی تشریخ وقوضیح اور مسائل مستخرجہ میں کوئی ایسانہیں ابوصنیفہ رٹراللہ کو ملی۔ای طرح احادیث کی تشریخ وقوضیح اور مسائل مستخرجہ میں کوئی ایسانہیں ہے جس نے امام صالحب اور ان کے تلا نہ ہے ہیں کہ محدثین نے امام صاحب پر ابن عبدالبر (جامع بیان العلم ۱۲۹۲) میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے امام صاحب پر ابن عبدالبر (جامع بیان العلم ۱۲۹۳) میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے امام صاحب پر ابن عبدالبر (جامع بیان العلم ۱۲۵۲)

بہت اعتراضات کئے ہیں حالانکہ وہ اعتراض ہیں نہیں، یکی بن معین رافشہ فرماتے ہیں کہ

# علوم الحديث المحافظة على المحافظة المحا

ہمارے احباب (محدثین) امام ابوطنیفہ اطلان اوران کے تلانہ ہی گئان میں کوتائی کرتے ہیں۔
عبد اللہ بن داؤد الخریجی فرماتے ہیں' امام صاحب کے بارے میں ان کے خالف لوگوں میں یا جہالت ہے یا حلیہ ان میں سے بہتر میرے خیال میں جائل ہی ہوگا۔ ان سے کہا گیا کہ امام صاحب کے بارے میں اعتراضات کے جاتے ہیں؟ فرمایا: درحقیقت تو کوئی عیب نہیں لگا سکتے۔ ہال امام صاحب کوئی رائے دیتے ہیں تو یہ ان کی تغلیط کرتے ہیں کوئی عیب نہیں لگا سکتے۔ ہال امام صاحب کوئی رائے دیتے ہیں تو یہ ان کی تغلیط کرتے ہیں دھدکی وجہ سے ) فرمایا کہ میں نے امام صاحب کوئسیعے کیئٹ کی الصفا و النگر و قو کرتے دیکے والے کہ میں نے امام صاحب کوئسیعے کیئٹ کی الصفا و النگر و قو کرتے دیلے اللہ کا کہ وہ کے تھے''

ا کی مرتبہ محدث موکی بن ابی عائشہ اٹرالٹ نے امام صاحب کی حدیث قل کی بعض حاضرین نے کہا کہ میں ان کی ردایت نہ سنائیں، فرمایا: اگرتم ان کود کھے لیتے، تو انہی کے ماس جایا کرتے۔ان کی اور تمہاری مثال شاعر کی زبانی بوں ہے،اے لوگوتم اپنی ملامت ان لوگوں پرکم کرو، (تمہارا ناس ہو) یا پھرانہی کی طرح کوئی کام کرکے دکھاؤ۔ (خطیب)علامہ عینی بنایه میں رقمطراز ہیں۔عبداللہ بن مبارک ابن عیدینہ، اعمش ، توری ،عبدالرزاق،حماد بن زید، وکیج وغیرہ ائمہ اعلام نے امام صاحب کی تعریف کی ہے۔حضرت وکیج وطلعہ تو فتوی ہی ان کے مذہب پر دیتے۔ای طرح ائمہ ثلاثہ نے بھی ان کی تعریف کی۔امام شافعی اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک اِٹراللہ سے بوجھا گیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ اِٹراللہ کودیکھا؟ فرمایا كه ايباانسان ديكها كه اگراس ستون كوسونے كا ثابت كرنا چاہے تو كردكھائے۔ (سيوطی) نضر بن محد المروزي امام صاحب كے تلافدہ سے تھے، فرماتے تھے كہ كوفد ميں يجيٰ بن سعید انصاری مشام بن عرده ، سعید بن الی عروبه آئے تو امام صاحب نے فر مایا ذراان حضرات کے پاس جاؤ اور دیکھوکہ ان کے پاس کوئی نی مدیث ہے جے ہم سیں۔مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس میں امام صاحب کے طلب مدیث پرحوص کی دلیل ہے۔ حبان بن على فرماتے ہیں دین و دنیا کے معالمہ میں جب امام صاحب كى طرف پریٹانی کے وقت رجوع کیاجاتا۔ تو آپ کے پاس آٹاروا حادیث سے اس کا بہترین طل مل

الجوابرالمهديد ميں مرقوم ہے كہ امام ابو يوسف بن يعقوب الله نے عن أبيد سينقل كيا انہوں نے ابوعاصم نبيل كو كہتے سنا: ہم مكہ ميں امام ابوطنيفة كے ساتھ تھے كہ ان كے پاس محدثين وفقها عجمع ہو گئے (اور شايداس ميں تنگى ہونے گئى) توامام صاحب نے فرمايا كہ كوئى ميزيان سے جاكر كے كہ

ان حضرات کو گھرے اٹھادے ، مولانا مرحوم فرماتے ہیں محدثین وفقہاء کا جمع ہونا امام صاحب کی عظمت کی دلیل ہے۔

یکی بن ذکر یا بن الی زائدہ کے والد نے ان سے کہا کہ نعمان کولازم پکڑوہ اس سے پہلے کہوہ چلے جائیں کی گئے ہیں کہ ہیں اما صاحب کے نو کی کوان (والد) کے پاس لے جاتا تو وہ پڑھ کر جران ہوتے۔ حضرت وکتے بن جراح پڑلائے سے کہا گیا کہ تم امام زفر پڑلائے جیے کے پاس جاتے ہو؟ فرمایا: ہاں تم لوگوں نے پہلے امام ابو صنیفہ رڑلائے کے اب زفر بارے ایک و لی با تیں کر کے ہمیں استفادہ سے محروم کیا تا آ نکہ وہ وفات پا گئے۔ اب زفر کے ساتھ سیمحالمہ کرنا چا ہے ہو، تم چا ہے ہو کہ ان سے محروم ہوں اور اسد بن عمر وکوئی اور کے ساتھ سیمحالمہ کرنا چا ہے ہو، تم چا ہے ہو کہ ان سے محروم ہوں اور اسد بن عمر وکوئی اور اس کے ساتھ سیمحالمہ کرنا چا ہے ہوں؟ علی بن جعد کہتے ہیں کہ ایک شخص زہیر بن محاویہ کے پاس آیا کرتا۔ چھودن گم رہا پھرآیا۔ تو زہیر نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا ابو صنیفہ دی گئے جا کہا ہو صنیفہ رہائے۔ تو بھم حاصل کیا۔ ہم جیسوں کے پاس مہینہ بھر آنے ہیں کہ علی بن سمر امام ابو صنیفہ رہائے۔ کا میں شمل میں شریک ہو جاؤے علام صیمری فرماتے ہیں کہ علی بن سمر امام ابو صنیفہ رہائے۔ کا میں شمل کیا۔ ہم جیسوں کے پاس مہینہ بھر آنے ہیں کہ علی بن سمر امام ابو صنیفہ رہائے۔ کا میں شمل کیا۔ امام ابو صنیفہ رہائے۔ کی بین شعل کیں۔ امام ابو صنیفہ رہائے۔ کا بین تھا کہیں۔ امام ابو صنیفہ رہائے۔ کی بین سے کتا بین قتل کیں۔

بشربن ولیدقاضی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیدنہ کے پاس جب کوئی سئلہ آتا، تو کہتے کہ ابو منیفہ کے تلائدہ میں کوئی ہے؟ جب میراعلم ہوتا تو فرماتے تم جواب دوا میں جواب

# علوم الحديث على مالحديث

دیتا۔ پھرفر ماتے دین کی سلامتی ہے کہ مسئلہ فقہاء کے سپر دکر دیا جائے۔

(الجوابرالمضيه ار١٧٢، بغدادي ٨٢/٨)

ابن مندہ نے اپنی سند کے ساتھ اعمش سے قل کیا ایک سائل ان کے پاس آیا تو فر مایا کہ امام ابو حقیفہ رائلت کے پاس جاؤ ، یہ لوگ ہیں جن کے پاس جب مسئلہ آتا ہے تو اتی بحث کرتے ہیں کہ مسئلہ کا صحیح جواب پالیتے ہیں۔ 'بغدادی نے (۱۲/۲۷۲) باسند قل کیا ، ابن کرامہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت وکیع بن جراح رائلت کے پاس ایک دن ہیں تھے تھے۔ تو ایک مختص نے کہا کہ امام صاحب سے فلال مسئلہ میں فلطی ہوئی ہے تو حضرت وکیع رائلت نے فرمایا کہ امام ابو حقیفہ رائلت ! کیسے فلطی کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ابو یوسف، زفر ، محمہ جیسے فرمایا کہ امام ابو حقیفہ رائلت ! کیسے فلطی کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ابو یوسف، زفر ، محمہ جیسے ماہرین قیاس وجم ہدیں ، یکی بن ذکر یا بن ابی ذائدہ حقص بن غیاث حبان و مندل۔

(دونوں بھائی ہیں، ان کے والد علی ہیں) حفاظ صدیث، اور قاسم بن معن جیسے ماہر لغت مداؤو بن نصیر اور فضیل بن عیاض جیسے زاہدین تھے۔ جس کے تلافہ ومصاحبین ایسے ہوں اس سے بھلا کہاں غلطی ہو تتی ہے؟ اور اگر غلطی ہوتی بھی! تو یہ لوگ درست کر دیت 'کے طحاوی نے باسند اسد بن فرات سے نقل کیا، وہ فرماتے: امام صاحب کے مسائل و دیت 'کے طحاوی نے باسند اسد بن فرات سے نقل کیا، وہ فرماتے: امام صاحب کے مسائل و کتب کی تدوین چالیس لوگوں نے کی ، ان میں پہلے دیں میں سے یہ تھے۔ اما ابو یوسف، زفر، داؤد طائی، اسد بن عمرو، یوسف بن خالد سمتی ، بی بن زکریا بن ابی زائدہ، اور ان اخیری فخص نے تمیں سال تک مسائل ابی صنیفہ کی تحریرات کیں، (لیمن یہ تقرر سے کہ مسائل جمع کے مسائل بی صنیفہ کی تحریرات کیں، (لیمن یہ تقرر سے کہ مسائل جمع کریں، میں سال یک مسائل ابی صنیفہ کی تحریرات کیں، (لیمن یہ تقرر سے کہ مسائل جمع کریں، میں سال یہ کام کرتے رہے۔)

ری، اساں میرہ اسے اسے ہیں کہ کی بن زکریا جیے فیض کا کسی عالم کے تلانہ ہیں سے مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ کی بن زکریا جیے فیض کا کسی عالم کے تلانہ ہیں سے مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ کی بن زکریا جیے وسعت حفظ وعلم حدیث پرمہارت، و مولا اوراس قدر طویل رفاقت، اور محدثین کا ان کے وسعت حفظ وعلم حدیث پرمہارت، و مام مدیث ہوسکتے ہیں۔ امامت کا اعتراف ایسان کے استاذ کیے کیل الحدیث ہوسکتے ہیں۔

الم مماحب مدیث کے ناقد ، اور ائمہ جرح وتعدیل میں سے ہیں ترذی نے مل (۳۱۹،۱۳) میں نقل کیا۔ یکی جمانی نے امام صاحب سے سا، فرماتے: میں نے جابر جعفی سے بردھ کرکسی کو کذاب نہیں پایا۔اور عطاء سے بردھ کرکوئی نہیں۔ بیہج نے مظل میں عبدالحمید حمانی سے نقل کیا انہوں نے ابوسعد صنعانی سے سنا فرماتے! اے امام (ابوحنیفہ رابیہ سے عرض کرتے) توری رابیہ سے روایت لینے کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا: ان کی احادیث لکھا کرو۔ ہاں توری عن جابراجھی نہ کھا۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس سے امام صاحب کے محدثین کے ہاں صدیث میں مقام ومر تبہ ظاہر ہے۔ حتی کہ توری اللہ کی بعض روایات کے بارے آپ نقتر فرمار ہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جرح و تعدیل یں آ کیے قول کو اہمیت دی جاتی جس کی تعدیل فرماتے لوگ اس سے بخولی استفادہ کرتے ، جیسا کہ ابن عیبینہ کے حوالہ سے گزرا۔

امام صاحب نے زید بن عیاش کے بارے میں فرمایا کہ مجہول ہے (تہذیب سر ۲۲۲۳) طلق بن حبیب کے بارے میں فرمایا کہ قدری تھا (الجواہرالمضیہ ارس) لیعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ

میں نے علی بن مدین سے پوچھا کہ ابن عیبنہ امام ابوطنیفہ سے رقبۃ بن مصقلہ کے بارے میں جونقل کرتے ہیں اس بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں علم نہیں۔

ابوسلیمان جوز جانی کہتے ہیں کہ میں نے جماد بن زیدکوسنافر ماتے تھے۔ کہ ''عمرو بن دینار کی کنیت جمیں امام ابوحنیفہ رائظہ سے ہی معلوم ہوئی۔ ہم مسجد حرام میں تھے۔ امام ابوحنیفہ رائظہ اور عمرو بن دینارساتھ ساتھ تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ عمرو بن دینارسے کہیں کہ ہمیں حدیث سنائے! آپ نے عمرو بن دینارسے فر مایا اے ابو محمد! حدیثیں سناؤ، آپ نے ابو محمد فر مایا ، عمرون فر مایا '' (الجوا ہر المضیہ اراس) معلوم ہوا کہ امام صاحب اکابر تابعین کے ہاں بھی ایک مقام رکھتے تھے۔

ابن جرنة تهذيب ار ٢٨ مين قل كيا\_ (مُحَمَّد بِنُ سَمَاعَه عَنْ أَبِي يوسف

علوم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

عَنْ آبِ حَنِيْفَةً كَيْسَدِ عَنِيْفَةً كَيْسَدِ عَنِيْفَةً كَيْسَدِ عَنِيْفَةً كَيْسَافُراطَ عَكَامِ اللهِ اللهُ اللهُ

## علوم الحديث المحالية على الحديث المحالية المحالي

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ،اس مسئلہ میں جنفیہ کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہیں یہ امام صاحب کا قول بھی ہوگا۔ مذریب اسبی میں ہے:

" جب کوئی محض اپنی کتاب میں مسموعد دایات دیکھے اور اس کوان کا سندایا دندہو۔ بعض شوافع اور ایام ابو صنیفہ رئے لئے ہاں جب تک اسے یا دند آئے ان کی روایت کرنا جائز نہیں ۔ امام شافعتی اور این کے اکثر شبعین اور ابو بوسف وحمہ و ٹالٹنا کے ہاں جائز ہاور بہی درست ہے بشر طبکہ وہ روایت اس کی اپنی تحریب و یا پھر اس کا تب کی تحریب وجو با اعتماد ہوا ور علیہ طن مجمی کتاب کی صحت کا ہو۔ اگر ان شرائط میں کوئی نہ پائی گئی تو بیان کرنا جائز نہ ہوگا" علیہ طن مجمی کتاب کی صحت کا ہو۔ اگر ان شرائط میں کوئی نہ پائی گئی تو بیان کرنا جائز نہ ہوگا"

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے مسلک میں احتیاط کا پہلوغالب ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام صاحب کے جرح وتعدیل، اُصول روایت وتحدیث پرمشمل اقوال
کمٹرت ہیں۔ محدثین نے ان کوقد یما حدیثاً نقل بھی کیا ہے اور اعتجاد بھی! ان روایات سے
امام صاحب کام جنکھ فی الْحَدِیْث ہونا ویسے واضح ہے جیسا آپ کام جنکھ فی الْفِقْه
ہونا، ہرمنصف اس کا اعتراف کرتا ہے جیسے امام ذہبی واللہ وغیرہ۔

(فا كده بحقى النظاف فرماتے بين كدامام صاحب كان قائل قدرا قوال كا حصد علامدكورى مرحوم في تا ديب الخطيب اور فقه العلل اليعراق و حَلِينِ فِيهُم مِن اور بخود محتى في حواثى فقه الل العراق مي نقل كے بين - ابن ولجب في شرح علل التر قدى ميں امام صاحب كا ايك

## عوم الحديث المحالح على الحديث المحالح الحديث المحالح الحديث المحالح الحديث المحالح الم

اصول حدیثی کوبیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام صاحب نے احتیاط فی دین اللہ کی وجہ سے یہ اصول اختیار فرمایا ہے۔

پی اللہ تعالیٰ ہی اس شخص کے حال پر رحم فرمائے جوان نصوص سے اعراض کر ہے۔
امام صاحب کے حق میں سوغ طن ، حبد ، سرشی اور انگل و تساہل سے کام لیتا ہے۔ حالا نکہ امام
صاحب کے جارجین کی حقیقت اور ان کے اقوال کی وضاً حت ہوچکی ہے۔ اور ان کا لا یکونی ہونا ثابت ہوچکا۔

اور بہ بات ٹابت ہو چکی کہ جس شخص کی عدالت علاء حدیث کے ہاں ٹابت ہو چکی ہو۔ اور امت نے اس کی امامت کو تعلیم کرلیا ہوتو اس میں جرح سرے سے مقبول ہی نہیں۔ اس کی عدالت بھی حدالت بھی اس کی عدالت بھی است واستفاضہ سے ٹابت ہو چکی ۔ اور ہمارے امام صاحب کی عدالت بھی ایے ٹابت ہو چکی ہے جیسے آسان کے اطراف و آفاق میں سورج کی روشی اطراف عالم مشارق ومغارب کوروش کردیتی ہے۔ اور یہ بات بھی ٹابت ہو چکی کہ اگر جرح کا موجب تعصب ذہبی ہویا ذاتی رنجش ہو جیسے معاصرین میں ہواکرتی ہے، تو اس جرح کی طرف التفات نہ ہوگا۔ ابن معین ، عبداللہ بن داؤد، ابن الی عاکشہ ابن عبدالبر کے اقوال سے امام صاحب کا محسو ہو تا ٹابت ہو چکا اور جارجین و تاقدین کا غلو و افراط بھی بیان ہو چکا۔ پس ان ماحب کا محسو ہو تا ٹابت ہو چکا اور جارجین و تاقدین کا غلو و افراط بھی بیان ہو چکا۔ پس ان پر جرح غیر مقبول ہوگی۔

ماسدین کی جان ان برقربان ہو۔ جو بچارے حضوری وغیبت میں اپنے آپ کو حد سے عذاب دیے جارہے ہیں۔ بھلا سورج کی روشی سے حسد کرنے والا کیا خود کو مصیبت میں گرفآرنبیں کرتا؟ یہ بچارااس کوشش میں ہے کہ سورج کا ہم پلہ لائے ،اور یہ

نامکن بی ہے۔

سبی ہے ہم نقل کرآئے ہیں کہ اگر مطلق جرح مقبول ہوتو ائمہ میں ہے کی کوبھی بری مرازمیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ ہرا مام پر جرح کی گئی ہے اور بدنصیب لوگ ائمہ پر جرح کر کے خود کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل انجا والوطن میں ملاحظ فرمائیں۔



#### امام ابوبوسف رخ الله ١١٣٥ ه

آبام ابوحنیفہ را اللہ کے قابل قدر تلا ندہ میں سب سے بوے ہیں۔ اسلام کے پہلے قاضی القصنا ق کے منصب پر فائز تھے۔ حافظ حدیث اور امام صاحب کے تلا فدہ میں سب سے زیادہ حدیث کی معرفت واتباع کرنے والے تھے۔ آپ کا نام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن حبیب بن حنیس الانصاری ہے۔ دور اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی کوقاضی القضا ق کا لقب دیا گیا۔ اصول فقہ میں اولین کاوش آپ نے کی۔ امام صاحب کے علم و القضا ق کا لقب دیا گیا۔ اصول فقہ میں اولین کاوش آپ نے کی۔ امام صاحب کے علم و مسائل کا املاء کر ایا اور انہیں اطراف عالم میں بھیلایا۔ (الجوابر المضیہ ۱۲۲۲۲)

امام ذہبی رشن نے تذکرہ ارا۲۹ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور ان صفات سے متصف فر مایا۔ اُلا مَامُ الْسَعَلَامَةُ فَقِیدَ لَهُ السَّاقَيْنِ آپ نے ہشام بن عروہ ، ابواسحاق الشیبانی ،عطاء بن السائب اور ان کے طبقہ سے ساع کا شرف حاصل کیا۔

آپ سے امام محمر، امام احمد بن عنبل، بشر بن الولید القاضی، یکی بن معین، علی بن جعد اور ایک بردی مخلوق نے روایت کی۔ مزنی را الله فرماتے ہیں اصحاب ابی حنیفہ را الله بین ابو یوسف را الله سب سے زیادہ احادیث کی بیروی کرتے۔ امام احمد را الله فرماتے ہیں کہ ابو یوسف حدیث میں منصف تھے۔ امام ذہبی را الله نے کہ امام احمد را الله فرماتے صد وقی السو و کا ایک الله فرماتے صد وقی السو و کا ایک الله فرمات سے تھے کے اس صدیث نہیں تھی اور ندان کے برابرکوئی ہے۔ بقول حنیہ میں ان سے بردھ کر کسی کے پاس صدیث نہیں تھی اور ندان کے برابرکوئی ہے۔ بقول حنیہ میں ان سے بردھ کر کسی کے پاس صدیث نہیں تھی اور ندان کے برابرکوئی ہے۔ عمروالناقد نے صاحب ت کہا ہے۔ ابوحاتم نے ایک کت کے جدیدہ کی محمود بن غیلان نے بردین ہارون سے امام ابو یوسف را الله کے بارے دریا فت کیا ، تو فرمایا: میں ان سے روایت کرتا ہوں ابن عدی را الله نے کہا کہ اپنے طقہ میں سب سے زیادہ حدیث کی چیروک

## 233 \$ 0 CE 233 \$ 0 CE 233

ہی کرتے اوراپے اصحاب کی مخالفت کرتے۔ جب ان کا شیخ اوران کے شاگر د ثقة ہوں تو ان کی روایت لا بھٹ سے ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شیخ متقن قرار دیا ہے۔ (لیان المیز ان ۲ ر ۳۰۰)

ام نسائی رشن نے آئیں امام صاحب کے نقہ تلاندہ میں شار کیا ہے اور فر مایا کہ ابو پوسف رشن قاضی نقہ ہیں۔ بہتی نے الجو ہرائتی ار ۱۳۸۴ میں ان کی توثیق کی ہے۔ امام احمد رشن نظر سے مروی ہے کہ فر ماتے جب کی مسئلہ میں تین حضرات کا اجماع ہوجائے تو ہم ان کی مخالف سے مروی ہے کہ فر ماتے جب کی مسئلہ میں تین حضرات کا اجماع ہوجائے تو ہم ان کی مخالفت بھی نہیں سنتے ۔ بوچھا گیا وہ کون؟ فر مایا: ابوطنیفہ رشائن، قیاس کے ماہر ترین امام ابو پوسف رشائن آ تار کے ماہر اور امام محمد رشائن عربیت کے ماہر ۔ (اتعلیق المحمد ص ۳۰) خطیب نے بچی بن معین سے قل کیا کہ ہم نے ابو پوسف رشائن سے احادیث کھی ہیں، خطیب نے بچی بن معین سے قل کیا کہ ہم نے ابو پوسف رشائنہ سے احادیث کھی ہیں، عباس رشائنہ نے امام احمد رشائنہ کو سنافر ماتے جب طلب حدیث میں نے شروع کیا تو اولا عباس رشائنہ نے پاس حاضر ہوااس کے بعداورلوگوں سے احادیث کھیں۔

(جامع المهانية ١٥٧١)

غرنوی نے ہلال سے قال کیا کہ امام ابو بوسف المالئۃ تفیر حدیث، ایام عرب کے حافظ تھے۔ ان کے علوم میں کم ترین علم نقہ تھا۔ عاصم بن بوسٹ نے قاضی ابو بوسف المالئۃ کے علوم میں کم ترین علم نقہ تھا۔ عاصم بن بوسٹ کے والی کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ سے بردھ کرکوئی عالم نہیں؟ فرمایا امام ابوضیفہ دالتہ کے مقابلہ میں ایک چوٹی سی ابوضیفہ دالتہ کے مقابلہ میں ایک چوٹی سی نمر ہو۔



### امام محد بن حسن ١٣٢ هـ ١٨٩ ه

آپ زمانہ کے عجائبات میں سے تھے، علوم کے بحر بیکران، حافظ الحدیث، نقیہ العالم تھے۔ امام صاحب کی صحبت کولازم پکڑا، ادران سے فقہ وحدیث کاعلم حاصل کیا۔ سفیان توری، قبیس بن ربعے، عمر بن ذر، مسعر بن کردام، اوزائ اور مالک جھینے سے شرف ساع حاصل کیا۔ آپ سے امام شافعی و الله نے (مندشافعی میں) ابوعبید قاسم بن سلام، ہشام ماس کیا۔ آپ سے امام شافعی و الله بین مسلم طوی، ابوجعفر احمد بن محمد بن مهران اور دیگر اہل علم نے استفادہ کیا۔

امام شافعی روایت این از که مجھ کے محمد بن حسن نے فرمایا کہ میں امام مالک روایا کہ میں امام مالک روایات ہاں تین سال اقامت پذیر رہا۔ اور میں نے انہی کی زباتی ۵۰۰ سے زائد روایات کا ساع کیا۔ امام مالک روایات کیا کرتے۔ عموماً طلبہ ہی ان کے ہاں قرات کرتے ''

امام محمد رُطالته: کی طول اقامت اور مقام ومنزلت کی وجہ سے ہی بیمکن ہوا کہ امام مالک نے خودان کواحادیث سنائیں۔ (تعجیل المنفعة ٣٦١)

تعظیم فرمایا کرتے اسی طرح امام احد را الله بھی ،عبر الله کا برائت کے اسام شافعی الله کا کہ میں نے کہ میں نے کہ میں اسے بورہ کرکسی کو کئی سمین شخص متحرک و چست نہیں دیکھا سوائے امام محد را الله کے ان سے بورہ کرکسی کو فصیح نہیں پایا۔حضرت رہے امام شافعی را الله سے ناقل ہیں کہ میں نے محد بن حسن را الله سے ایک اونٹ کے بوجھ کے بفترر کتب وروایا تنقل کی ہیں۔امام شافعی وامام محمد را الله کی بوک تعظیم فرمایا کرتے اسی طرح امام احمد را الله بھی ،عبداللہ بن علی بن مدینی نے اپنے والدعلی بن مدینی نے در ایک شاہت نقل کی ہے۔ صدوق فی فرمایا۔ دار قطنی نے فرمایا کہ گئے۔ کے بین مدینی نے اپنے والدعلی بن مدینی نے در ایک شاہت نقل کی ہے۔ صدوق فی فرمایا۔ دار قطنی نے فرمایا کہ گئے۔ کے ایک میں مدینی نے اپنے والدعلی بن مدینی نے در مایا کہ گئے۔ کے دولی میں مدینی نے در مایا کہ گئے۔ کے دولی میں مدینی نے در مایا کہ گئے۔ کے دولی میں مدینی نے در مایا کہ گئے۔ کے دولی میں مدینی نے در مایا کہ گئے۔ کے دولی کے دولی کے دولی کی میں مدینی نے در مایا کہ گئے۔ کے دولی ک

تر دوری نے ابن معین الله سے قال کیا کہ میں نے امام محمد الله سے جامع صغیر لکھی تھی۔ (ص۳۲۲) تھی۔ (ص۳۲۲)

(فائدہ بحثی نے حضرت علامہ انور شاہ تشمیری اٹائٹ سے نقل کیا وہ فرماتے تھے کہ امام شافعی اطلطهٔ کا امام محمد اطلطهٔ کی مدح سرائی کرنا اس کی وجه بیتھی که امام شافعی اطلطهٔ خود نقیبه النفس تقے۔ امام محمد اطالت كے مرتبہ كو بخو بى مجھتے تھے۔ چنانچه فرماتے كہ محمد اطالت تو آنكه وول كوخوشى سے بعردية بيں - كيونكه امام محمد الله نهايت حسين تھے۔ اور براے عالم تھے۔ امام شافعی الطالعة فرماتے کہ محمد الطالعة جب گفتگو کرتے ہیں تو الی تصبح گفتگو کہ گویاوی کا نزول مور ہا ہو۔لیکن محدثین سے امام محمد رطالتہ کی تعریف منقول نہیں اس کی دجہ یہ ہے کہ جو ہری کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ عموماً میر حضرات غیر فقیہ تھے۔ اس کئے ان کے مقام کونہ مجھ سکے۔ اس کی بنیادیتی کہ امام محمد الشنائيل و وقعص تھے۔جنہوں نے فقہ دحدیث میں فرق کیا اور علیحدہ علیحدہ تصنیف فرمائی۔اس سے قبل فقہ وحدیث الکھٹے جمع کی جاتی تھیں ۔ پس جب امام مِحِدِ الشَّلْطَةِ نِے محدثین کے طریقہ کے خلاف طریقہ اپنایا تو وہ ان کے نخالف ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت ائم اربعہ کے بھی مقلدین انہی کے قش قدم پر ہیں۔اللہ بی رحم فرمائے ناقدین پر) امام ذہبی والشند نے میزان میں سر ۱۱۳ میں لکھا کہ امام نسائی والشد نے امام محمد وطلق كوماً فَظَرِين كمزور قرار ديا ہے۔ امام ذہبی اطلفہ نے فرمایا كدامام مالك اطلفہ سے آپ نے روایت لی اورامام مالک الطف سے آپ کی سندروایت بردی مضبوط ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ جب امام مالک الطائن کی روایت میں امام محمد الطائنہ کا مقام محمد الطائنہ کا مقام مضبوط ومعتبر ہے تو بھلا امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف المبائن میں وہ کیوں تو کی نہ ہوں کے ۔ حالا نکہ ان مشام نے کی صحبت ان کوامام مالک الطائنہ سے زیادہ ہی میسر رہی ۔ یقیناً بیطر ز ممل یعنی امام محمد الطائنہ برنفز ظلم ہے۔

لمان الميز ان ميں ہے كہ امام ابوداؤد فرماتے كہ محد بن حسن متحق ترك مبيل-دارتطنی نے غرائب مالك ميں فرمايا كه امام مالك نے رفع يدين عِنْدَ السوَّ كُوْع

علوم الحديث المحالة على الحديث

موطا میں نقل نہیں کیا ہان غیرمؤ طامیں اس کوروایت کیا۔موطا کو ثقہ حفاظ قل کرتے ہیں ان میں محمد بن حسن، بیجی بن سطید الماضة شامل ہیں۔ (نصب الرابیا روم)

مولا تامر حوم فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے امام محمد رشاشہ کو تقد تھا ظ میں شارکیا ہے۔
محمد بن سعد کا تب کے بقول امام محمد رشاشہ اصلاً جزیرہ کے باشندے تھے کو فہ میں
پر ورش پائی۔ حدیث کو حاصل کیا۔ اور بکشرت سماع کیا۔ بغداد میں تشریف لائے اور وہاں
ا قامت اختیار فرمائی ۔ لوگوں نے ان سے حدیث وفقہ کا سماع کیا۔ خطیب کہتے ہیں کہ جب
ا مام محمد رشاشہ ، امام مالک رشاشہ سے روایت نقل کرتے تو ان کا گھر طلاب حدیث سے ہم
جاتا۔ اور جگہ تھک پڑجاتی ۔ ابوعبید رشاشہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کرکسی کو عالم بکتاب الشہیں
پاتا۔ ایراہیم حربی رشاشہ نے امام احمد سے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل کاعلم آپ کے پاس کہاں
پاتا۔ ایراہیم حربی رشاشہ نے امام احمد سے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل کاعلم آپ کے پاس کہاں
سے؟ فرمائی بھر میں رشاشہ کی کتابوں سے۔ (اتعیلق المحمد میں۔ س)

ا امام ذہ كَ نے آپ كومن أَذْكِياءِ الْعَالَمِ قرارديا ہے۔ (العمر ١٧١١)

اس سے معلوم ہوا کہ اہام صاحب کے احسانات متاری امت پر اور بھی نداہب پر ہیں اور اہام شافعی بڑالشہ فقہ میں اہام صاحب کے تلمیذمحد بن حسن بڑالشہ کے شاگر داور اہام احمد بڑالشہ نے دقائق جمد بڑالشہ کی کتب سے حاصل کیے اور ابو یوسف بڑالشہ کی شاگر دی گی۔ ایسے بی اہام مالک و توری بڑالشہ کے بارے میں گزرا کہ اہام ابو حفیقہ بڑالشہ کے اقوال لیا کرتے تھے۔

توید معلوم ہوا کہ امام صاحب کے احسانات ان ندا ہب پر بھی ہیں۔ وہ میں مربعہ

#### مخلف مسائل كاتتمه

ا۔ تقدراوی پرکوئی اعتراض اس کی حدیث کو سی الاسناد سے توی الاسناد تک لے آتا ہے۔ ابن جرفتح الباری مرام میں فرماتے ہیں ' بیحدیث عَقَ النّبِیّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النّبِیّ وَ الباری مرام میں فرماتے ہیں ' بیحدیث عَق النّبِیّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النّبِیّ وَ الباری مرام میں النّبوّ وَ ) ابوالیّخ نے دوسندوں سے قل کی ہے۔ دوسری سندیوں ہے ابوبرمستملی

علوم الحديث علوم الحديث

عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيْلٍ وَ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَثْنَى عَنْ بُمَامَةَ عَنْ الْهِو.
السند میں داؤد ضعیف بیثم تقدیم۔ اور عبداللہ بن شی بخاری شریف کے داوی ہیں۔ پس بیمدیث قوی الاسناد ہے۔ اگر عبداللہ میں اعتراضات نہ ہوَتے توبیر دایت صحیح ہوتی۔

عبداللہ کے بارے میں ابن معین را للے نے کیسس بشکیء امام نسائی را للہ نے کیسس بشکیء امام نسائی را للہ نے کیس بھو کیس بِقَوِی ۔ ابوداود را اللہ نے لاا کو بے کیدیک کہا ہے ساجی را اللہ نے فرمایا ہے اس میں کے دوری ہے۔ محدثین میں اس کا شار نہیں۔ منا کیربیان کرتے ہیں۔

عقیلی نے کہا کہ اس کی اکثر مرویات کا متابع نہیں۔ ابن حبان نے کہا کہ ملطی کر جاتا ہے۔ امام عجلی وتر فدی وغیر ھانے اس کی توثیق کی ہے۔ پس بیان مشائخ وشیوخ میں ہاتا ہے۔ امام عجلی وتر فدی وغیر ھانے اس کی توثیق کی ہے۔ پس بیان مشائخ وشیوخ میں سے ہے کہ جن کی روایت انفرادی طور پر اگر آئے تو جبت نہ ہوگ ۔ ضیاء مقدی نے اس روایت کے ظاہر کود کھے کراس کی تخ تح الا حادیث المخارة میں کردی ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ اس طویل اقتباس سے درج ذیل اُمور معلوم ہوئے۔
ا۔جس روایت کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہو۔اوراس کی سند میں ایساراوی ہوجس پراعتراض ہوتو اس کی روایت سے خہر ہوگ۔ بلکہ توی ہوگ۔۲۔جس کی توثیق اور تضعیف میں اختلاف ہواس کی متفر دروایت جست نہ ہوگ ۔ کتاب اعلاء اسنن میں بہت کی جگہوں پراس اصول کو میں نے علامہ عینی ،ابن التر کمانی ،النیمو کی کی انتیاع میں اپنایا ہے۔

ادر ہارے حفیہ کے ہاں ایباراوی جس کی توثیق وتضعیف میں اختلاف ہواس کا تفردسن درجہ رکھتا ہے۔ اس لئے کہ تعدیل جرح مبم پر مقدم ہوتی ہے۔ پس اگر جرح مفسر نہ ہوئی تو راوی ہارے اور اکثر اہل علم کے ہاں ثقہ ہوگا۔ پس اس کا تفر د قبول ہوگا۔ بشرطیکہ اسی کا غافت نہ کرتا ہو کہ جس ہے ایک جماعت (کی مرویات میں موجود مضمون) کی مخالفت لازم آئے ہے واقع ضیاء مقدی کا طرز عمل بھی اسی کا موید ہے۔

واقدی کی توثیق، راوی بر منقول جرح نه کرنا صرف تعدیل نقل کرنا،

# 

## عادل کا ضعیف سے روایت کرنا اس کی توثیق نہیں جرح و تعدیل کے ما بین اجتماع کی صورت میں کس کا اعتبار ہوگا؟

۲۔ ابن حجر رائتے فتح الباری ۹۸۹ میں فرماتے ہیں'' مغلطای نے واقدی کے حق میں تعصب سے کام لیا اور صرف موتقین کا کلام نقل کیا۔ جارحین اور جن لوگوں نے اسے مہم قرار دیا۔ ان کے اقوال لانے سے پہلوتھی کی ہے۔ حالانکہ ناقدین تعداد، مرتبہ اور واقدی کی بہیان میں موتقین سے برو ھر ہیں۔

ایک دلیل واقدی کی توثیق کی بیدی که امام شافعی را الله نے اس سے روایت لی ہے حالانکہ بیمجق نے اس سے روایت لی ہے حالانکہ بیمجق نے امام شافعی را الله سے باسند واقدی کی تکذیب نقل کی ہے ۔ رہا امام شافعی را الله کا کا معیف ہے اور ایت کرنا ضعیف کی توثیق نہیں۔ چنانچہ امام ابو صنیف تر اردیا ہے۔ امام ابو صنیف تر اردیا ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ اس معلوم ہوا کہ جب کی راوی پرجرح اور تعدیل دونوں منقول ہوں تو تعداد، مقام و مرتبہ اور معرفہ کے ذریعہ کی ترجیح کا فیصلہ ہوگا۔ محدثین کا فدہب یہی ہواور ہم حنفیہ کے ہاں بیضابطہ ہے کہ اگر جرح غیر مفسر ہو، تو تعداد جارجین کا بھی اعتبار نہیں تعدیل ہی کو ترجیح ہوگا۔ شرح ہدایہ لابن ہام اور شرح بخاری لِلْعَینی کے مطالعہ سے بیمعلوم ہوسکتا ہے۔

(فاكده: حضرت تقانوى الطلطة فرمات بين كدامام احمد الطلطة كاند جب بهى حنفيه كي طرح به المحتلفة كاند جب بين كدار فع والكميل مين اسلسله مين يون تحرير المحركة ابوغده الطلطة فرمات بين كدار فع والكميل مين اسلسله مين يون تحرير وتعديل كانتعارض موتو تين فد جب بين -

ا۔ جرح مطلقا رائج قرار پائے گی،معدلین بھلے زیادہ ہو۔ادر جرح مفسر ہویا غیر مفسر۔ ۲۔اگر معدلین زیادہ ہوں تو تعدیل مطلقا رائح ہوگی (بعنی مفسر ہویا غیر مفسر) ۳۔خارج سے ان کا مرنج تلاش کریں گے اس پراعتبار ہوگا۔ رائح بات بیہ کہ اگر دونوں مبہم ہوں ، تو تعدیل مقدم ، اس طرح اگر جرح مبہم اور تعدیل مقدم ، اس طرح اگر جرح مبہم اور تعدیل مفسر ہوتا تعدیل مقدم - ہاں اگر جرح مفسر ہوگی تو اس کا اعتبار ہوگا۔ تعدیل مبہم ہویا مفسر۔علامہ کھنوی بڑالٹینے نے اس پردلائل دیے ہیں )

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ مغلطای نے واقدی کی توثیق میں تعصب سے کام نہیں لیا۔ بلکہ انصاف سے کام لیا ہے کیونکہ شخ ابن وقتی العید نے الا مام میں شخ ابوالفتح حافظ ابن سیدالناس کے حوالہ سے ان کی کتاب المغازی والسیر سے قال کیا کہ ان کی توثیق رائج ہے۔ اس سے امام نووی و ذہبی و اللی کے واقدی کے ضعف و بمن پر دعوی اجماع کی حقیقت بھی سامنے آگئی کہ جب تضعیف و توثیق میں اختلاف ہے تو بھلا اجماع کہ ال سے آگیا؟

مخلف فيدراوى متفق عليدراوى سے كم درجه كاسبى كيكن جحت ومعترب

(٣) ابن ججر رائل نے نے میں ۱۹۷۹ تحریفر مایا۔ ''محد بن اسحاق اور ان کا شخ داود بن حصین عَنْ عِکْوِ مَه مُخْتَلَفْ فِیْهِ بیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے کئی مسائل میں اس جیسی سند ہے احتجاج کیا ہے۔ جیسے یہ مدیث رک النب علی ملک آب المعاص میں انعاص المحتی المعاص میں المحتوب المحتی المحتوب المحتی المحتوب المحت

### الم الوداؤد والشيركا تكارت كواختلاف كالفظ سے ذكر كرنا

(۳) آجری دارات نے امام ابوداؤد دارات نقل کیا کہ ہمارے ہاں اختلاف اس کا نام ہے کہ جب کوئی کسی چیز کوتفر دابیان کرے۔ (تہذیب ۹۸۸۹) کہ جب کوئی کسی چیز کوتفر دابیان کرے۔ (تہذیب ۹۸۸۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہاں اختلاف کے معنی کودیکھا جائے، وہ نکارت کے معنی کودیکھا جائے، وہ نکارت کے

## علوم الحديث على الحديث

مترادف استعال ہور ہاہے۔ جبراوی ثقه ہوتو اس کا تفردموجب جرح نہیں۔

### امام ذمبي والشن كالبعض رواة كي جبيل مين تسامل كرنا

(۵) ابن حجر راطن تهذیب ۱۰ ۱۹۳۹ میں فرماتے ہیں: '' نظر بن عبداللہ امام ذہبی راطنہ کی تحریب رائلہ کی تحریب میں فرماتے ہیں: '' نظر بن عبداللہ امام ذہبی رائلہ جب مزی تحریب مزی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی شیخ کا ایک ہی شاگر دبتاتے ہیں تو امام ذہبی اس کو مجبول قرار دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ جامع مانع نہیں''

(فا کدہ بخشی شخ ابوغدہ را اللہ فرائے ہیں کہ حافظ نے امام ذہبی را اللہ کے اس طریق کاراور امام مزی کی تقلید کوعبد الرحلیٰ بن بر بوع کے ترجمہ میں تہذیب العبذیب میں بیان کیا ہے۔ اس طرح حافظ سے قبل بہی بات زیلعی مرحوم نے نصب الرابیمیں بھی فرمائی ہے۔ اور امام ذہبی را اللہ نے بھی خود اعتراف کیا ہے کہ ضابط تو یہی ہے کہ ہر غیر معروف جحت نہ ہو لیکن کرمی غیر معروف جحت ہوتا ہے۔ لہذا این جحرکا یہ فیصلہ درست ہے کہ امام ذہبی را اللہ کا رکی وجہ سے جمہول کہنا جا مع مانع نہیں۔)

### جس کی صحابیت میں اختلاف ہو کم از کم وہ ثقة تا بعی ضرور ہے

(۲) حافظ نے نیار بن مکرم کے بارے میں تہذیب ۱۰ سو ۱۳۹۳ میں فرمایا: ''ابن حبان نے ان کا تذکرہ صحابہ کرام ن کا نی کا اور ثقہ تابعین الم نی کیا ہے۔ بیان کا طریقہ ان تمام تابعین میں ہے جن کی صحابیت میں اختلاف ہے''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ جس کی صحابیت میں اختلاف ہوگا اس کوتا بعین ثقات

میں ضرور شامل کیا جائے گا۔

(فائدہ بحثی فرماتے ہیں کہ صحبت اور تابعیت کا بیر تقاضانہیں کہ اس صفت ہے متصف شخص ضبط وحفظ میں بھی فائق ہواور توثیق کی شرطوں میں یہی امور بنیاد ہیں۔لہذا مصنف مرحوم کا یفر مان کہ ہرتا بعی ثقنہ ہوگا بکل حکم نہیں ہاں اغلب واکثری ضرور ہے۔

ابن عدی وطن کے دعوی کا رو کہ ہروہ راوی جسے ابن معین وطن نے نہ جانا وہ مجبول ہے اوراس بات کا بیان کہ ہرفض اپنے شہروقرب میں بات کا بیان کہ ہرفض اپنے شہروقرب میں بائے جانے والوں کوزیادہ جانتا ہے

(۷) ابن ججر رئاللہ نے تہذیب ۲۱۸ میں عبدالرحمٰن امیر اندلس کے تذکرہ میں فرمایا" ابن معین رئاللہ فرماتے ہیں لا آغر فی ابن عدی رئاللہ کے بقول جب ابن معین رئاللہ اسے نہیں جانے تو یہ جہول ہوا۔ اور پھر کسی اور معرفت پر اعتاد نہ ہوگا۔ ابن حجر رئاللہ فرماتے ہیں۔ ابن عدی رئاللہ کی ہی بات پر مزی نے اقر ارواعتبار کیا ہے۔ حالانکہ بیضابطہ ہر جگہیں چل ابن عدی رئاللہ کی جی بات پر مزی نے اقر ارواعتبار کیا ہے۔ حالانکہ بیضابطہ ہر جگہیں چل سکتا۔ بہت سے لوگوں کی ثقابت و عدالت (چہ جائیکہ نفس معرفت) کو ابن معین نہیں جانے۔ جنہیں اور لوگوں نے جان لیا ہے۔

اوراس بات (کہ ابن معین کے علاوہ کوئی اور کسی راوی کو جان لے) سے کوئی مانع کھی نہیں۔ بھی نہیں۔ اس شخص کو ابن یونس جانتے ہیں۔ علاء مصروم خرب کی معرفت میں وہی سند ہیں۔ ابن خلفون نے ثقات میں اس کو ذکر کیا ہے 'مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ ہر شخص ایے شہر قرب وجوار کے لوگوں کوزیا دہ جانتا ہے۔

امام اجمد رفظ کا غدجب حنفید کی طرح ہے امام صاحب کی مند میں شروط، مند میں عبداللہ بن احمد اور طبعی کی زیادات اور ان کی اجمیت، مرد مین قد ماء کذاب راویوں سے روایت نہ لیتے

· (٨) تهذیب ۱۷۵۵ میں ہے کہ امام احمد النظائد نے حضرت لیعقوب المنظان سے

فرمایا: 'کردوا ق کے بارے میں بیطریقہ میں نے اختیار کیا ہے کہ ہرائ مخف سے دوایت لوں گا جس کواس کے شہر کے علماء نے اس شخص لوں گا جس کواس کے شہر کے علماء نے ترک نہ کیا ہو۔ پس اگر کسی شہر کے علماء نے اس شخص سے روایت نہ لوں گا''۔مولانا مرحوم فرماتے ہیں حنفیہ کا فد ہب یہی ہے جیسا کہ گزرا۔

ابن تیمیه زال منهاج النه ۱۷۸ میں فرماتے ہیں ''امام احمد زال ہمروایت کی تخریخ مند میں کرتے ہیں بیضروری نہیں کہ ان کے ہاں وہ جمت ہو بلکہ امام صاحب جس طرح دیگر اہل علم روایت کرتے ہیں و یہ ہی روایت کرتے ہیں۔مند میں آپ کی شرط یہ ہے کہ معروف بالکذب سے روایت نہیں کرتے۔اگر چہ ضعیف سے لے لیتے ہیں دمند کی شروط ابوداؤد کی شروط سے بردھ کر ہیں۔

مند میں امام احمد بڑاللہ کے فرزند عبداللہ نے اور ای طرح ابو بکر قطبعی نے کچھ روایات کا اضافہ کیا۔ قطبعی کی زیادات میں بکٹرت موضوعات ہیں۔ چنانچہ عامی ناداقف شخص بیگان کر بیٹھتا ہے کہ بیمند کی روایات ہیں حالانکہ بیتوزیادات ہیں''

مزیدفرماتے ہیں (۱۵۸۳) محدثین میں سے پچھوہ حضرات ہیں جوان لوگوں سے
روایت نہیں کرتے جنہیں کذاب جانے ہیں جیسے امام مالک ، شعبہ ، کی بن سعید ، عبدالرحمٰن
مہدی ، احمد بن ضبل پیکھنے ہے حضرات غیر ثقہ سے نہیں لیتے۔ اور نہ ہی (اپ علم کی مدتک)
مہدی کا ذِب سے نقل کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بھی الی روایت آجاتی ہے جس کا راوی
علطی کرجا تا ہے۔ بھی امام احمد واسحاتی رہائے وغیرہ ان لوگوں سے روایت بھی کرتے ہیں جو
ان کے ہاں ضعیف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کا مقصد اعتبار واستشہاد ہوتا ہے بھی
ان روایات کے محفوظ ہونے پر اور بھی ان کے غیر محفوظ ہونے پر قر اس مل جاتے ہیں ۔ بھی
ان روایات کے محفوظ ہونے پر اور بھی ان کے غیر محفوظ ہونے پر قر اس مل جاتے ہیں ۔ بھی
بر) میں وہ کذاب ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راوی آجا تا ہے جو مشہور بالکذب تو نہیں ۔ لیکن باطنی (مخفی طور
پر) میں وہ کذاب ہی ہوتا ہے لیکن صحیح روایت کرتا ہے (اس لئے اس کے کا ذب ہونے پر
باوجوداس کی روایت کو شیح مونے کی وجہ سے لیاجا تا ہے۔) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں

علوم الحديث

ہوتا۔ بلکہ اس کی حدیث کی تحقیق ان جَاءً کُم فاسِق بِنباً (فاس خبرلائے تو اس کی تحقیق کرلو) کے تحت ضروری ہے۔ لہذا یہ حضرات ان (ضعیف، کذاب) رواۃ کی روایت بھی لے لیتے ہیں تا کہ شواہر سے ان کی روایات کی تقیدیت یا تکذیب کی جاسکے،

میزان ار ۵۱۰ میں ہے حسن بن علی بن مذہب واعظ ہیں مند کے راوی ہیں۔ وہ پوری منداحد کو قطیعی کی سند سے نقل کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی ڈالٹ فرماتے ہیں ان کا ساع چنداجز اکے سواضح ہے۔ امام ذہبی ڈلٹ فرماتے ہیں کہ ظاہری ہی ہے کہ ابن المذہب متن نہیں اسی طرح ان کے شیخ ابن مالک قطیعی بھی متقن نہیں۔ اس وجہ ہی سے مندمیں ایسی روایات آگئی ہیں جن کے متون واسانید غیر محکم ہیں۔

# ہر جے حدیث کی صحت کے لئے متابعت کا ہونا ضروری نہیں

(۹) تہذیب ارک۲۲ میں اساء بن تھم فزاری کے ترجمہ میں ہے۔ امام بخاری ڈالٹے فرماتے ہیں۔ اس سے صرف بیر دوایت مروی ہے جس ہیں۔ اس سے صرف بیر دوایت مروی ہے جس کا کوئی متابع نہیں۔ مزی فرماتے ہیں کہ متابع کا نہ ہوناصحت حدیث کے لئے قادح نہیں۔ اس لئے کسی حدیث کی صحت کی شرطمتا بع کا ہونا نہیں۔

# منداحمه کی اکثر روایات جید بین اور بہت کم ضعیف روایات بین اور عبداللہ فقہ بی سے روایت لیتے بین

(۱۰) ابن جحر الطفنہ نے تبحیل المنفعہ ص۲ میں تحریر فرمایا "منداحہ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کردیا کہ اس کی ساری مرویات سیح ہیں۔ ای طرح امام احمد الطفائ کے شیون کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سارے ثقہ ہیں بلکہ ابومویٰ مدین نے تو اس پر با قاعدہ ایک کتاب بی لکھ دی لیکن حق یہ ہے کہ اس کی اکثر احادیث جید ہیں۔ اور ضعیف روایات متابعت کے لئے آئی ہیں۔ اور تحوزی ایسی روایات بھی ہیں جوغرائب الفعاف ہیں۔

# علوم الحديث المحالية المحالية

ا مَامِ رَسُلْتُهُ نِے ان کی تخریج کی تھی اور پھران کی جانچ پڑتال کرکے انہیں حذف کرتے رہے۔البتہ کچھ حصہ باقی رہا۔''

اس کے بعد حافظ راللہ نے ان لوگوں کی تر دید کی جومند میں موضوعات پائے کا نے کا کی تھے۔

(فائده بحثی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر تفصیل ہے چنانچہ ہم نے اُلا جُوبِکة الفاضِلة، اور المُصنارُ المُعنیفُ میں مندکی روایات پر تفصیل سے بحث کی ہے الل علم مراجعت کرلیں)

تعجیل المنفعة ص ١٩ بی میں ہے کہ "عبداللہ بن احمد الله صرف تقدراوی ہے ہی نقل کرتے ہیں ، جن اسا تذہ کی امام احمد الله اجازت دیتے ان سے روایات لیتے ، صرف الله سنت ائمہ سے روایات لیتے ۔ امام احمد الله ان کوان اسا تذہ سے روایات لینے ہے منع فر مایا جوفقنہ طلق قر آن میں امام احمد الله کے ساتھ نہ تھے۔ اس وجہ سے عبداللہ نے علی بن جعدو غیرہ سے روایت نہ کی "

ا کیلےامام مالک و الله کی روایت راوی سے رفع جہالت کے لئے کافی ہے

(۱۱) تعجیل المنفعہ ص ۲۱۸ میں ابن حذا ،عبداللہ بن ابی حبیبہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی معرفت کے لئے اتنا کافی سمجھا گیا کہ امام مالک رشائلہ نے ان سے روایت کی ہے۔ تعجیل ہی میں ہے کہ امام مالک رشائلہ کا روایت کرنا راوی کے مجہول ہونے سے مانع ہے یہی جال شعبہ وغیرہ کا ہے۔

ابن ابی حاتم اورامام بخاری و الله کاسکوت از جرح راوی کی توثیق ہے

(۱۲) ابن جر رائظ نے نی جیل المنفعۃ میں کئی جگہ ہے لکھا کہ ''اس راوی کو ابن ابی حاتم رائظ ہے نے ذکر کیا ہے اور اس پرکوئی جرح نہیں گی۔ مثلاً عاصم بن صہیب ،عبدالله بن عید ،عبدالله بن سعید ،عبدالله بن عباد ،عبدر به بن میمون اور عبدالرحمٰن بن عقبہ کے تر اجم میں اس کو ملاحظہ کرلیں۔ اس ہمعلوم ہوا کہ ابن ججر داللہ کے ہاں ابن ابی حاتم کا سکوت توثیق ہے۔ ای

علوم الحديث الله المعالمة علوم الحديث المعالمة ا

(فاکدہ بھٹی مرحوم فرماتے ہیں کہ اہلی علم میں یہ مسکلہ اختلافی ہے کہ حضرت حسن الرائیہ میں اس برباب با ندھا حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ سے ساع کیا یا نہیں؟ زیلعی نے نصب الرائیہ میں اس برباب با ندھا ہواوران صحابہ ڈٹائیڈ کی فہرست دی ہے جن سے حضرت حسن الرائیہ کوساع حاصل ہے یا جن سے روایت کی ۔ اس طرح مراسل ابن ابی حاتم اور ہزار نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ زیلعی اور ترف کی دہوئی ساع حسن عن ابی ہریرہ کے مشکر ہیں ۔ لیکن درست ہے کہ آب کوساع کا شرف حاصل ہے جیسا کہ امام نسائی دائشہ کے حوالہ سے گزرا۔ اس طرح طبقات کوساع کا شرف حاصل ہے جیسا کہ امام نسائی دائشہ کے حوالہ سے گزرا۔ اس طرح طبقات اس معد میں ساع کی تصریح ہے ۔ شیخ عبداللہ غاری کے بقول اسانید جیدہ سے ساع ثابت اس میں عبداللہ جو یباری کے بارے میں ایک لیلی نبور کی بارے کے ذہری دائشہ نبو یباری کے بارے

علوم الحديث علوم الحديث

عاکم سے قل کیا ہے کہ اس کے سامنے بیا ختلاف پیش ہوا، تو اس نے فور احدیث مند سائی،
کہ رسول اللّٰمُ کَا اَلْتُمُ کَا اِلْتُمُ اِللّٰهُ نے ابو ہریرہ (ڈُکٹُونُ سے ساع کیا ہے، یہ جو یباری
اینے کذب میں ضرب المثل ہیں۔)

(زیلعی را الله ن اسلسله مین تین مسلک نقل کئے ہیں۔مطلق ساع،عدم ساع مطلق، فقط حدیث عقیقہ، زیلعی را الله نفر نفر کے دی اور اس کی تقویت میں کئی ا حادیث نقل کیں اور اس کی تقویت میں کئی ا حادیث نقل کیں اور اس کے تقویت میں کئی احادیث نقل کیں اور اس کے ترجی دی محتی مرحوم) اس کے طرح ابن قیم را الله نام الله اور المعادمیں اس کور جے دی محتی مرحوم)

محدثین کی ایک جماعت کا امام بخاری الطنی سے مسئلہ کفظ (طلق قرآن) کی وجہ سے روایت ترک کرنا

(۱۳) تہذیب التہذیب ۱۳ ۳۱۲ میں ہے کہ ابن مند نے مسئلۃ الایمان میں کھاہے کہ امام بخاری دائشہ کرابیسی سے مجالست رکھتے تھے اور اس سے خلق قرآن کا مسئلہ لیا۔ میزان میں ہے (۱۳۸۳) ابوزرعہ، ابوحاتم وہ الله نے امام بخاری دائشہ سے خلق قرآن میں اختلاف کی وجہ سے روایت ترک کردی تھی۔ مولا تا مرحوم فرماتے ہیں کہ کر ابیسی معتز لہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔

(فاكده: يهال محشى في ايك طويل حاشية تحرير فرمايا ہے۔ جس ميں انہوں في مسلم خات

علوم الحديث

تر آن پر ایک تحقیق نگاہ ڈالی ہے۔ فائدہ کے طور پر قارئین کے لئے اس کا خلاصہ پیش فدمت ہے۔ شیخ ابوغدہ فر ماتے ہیں: بہت سی کتابوں میں میں خصوصاً جرح وتعدیل، تاریخ اسلامی، تاریخ نداجب کی کتب میں، مسئلة اللفظ مسئله طلق قرآن اور محنة الا مام احمه کے الفاظ آپ حضرات کوملیں گے، اس سے مرادوہ تاریخی مئلہ ہے جوتقریباً ۱۵ سال عالم اسلام پر، علاء محدثین وفقہاء پرمسلط کیا گیا۔ شو کانی نے ارشادالفول میں فرمایا کہ بیدایک نضول مسکلہ تھا۔اس وجہ سے سلف میں اس کا وجود نہ ہوا۔لیکن جب بیپیش آیا تو اس نے بہت طوالت اختیار کی اور اہل علم کے لئے باعث امتحان تھبرا۔ ۱۵سال کے بعد جب بیرمسکلہ تم ہوا، تو علماء کی قربانیوں کے باوجود چندسیدھے سادھے سادہ لوح لوگوں کی وجہ سے نہایت برے ارْات چهورْ گيا- چنانچەرىيمسكاسباب جرح مىں ايك سبب قرار پايا-اس فتندميں جن لوگوں نے امام احمد بٹرالشنہ کا ساتھ نہ دیا۔ یا پھر طرفین سے وہ دورر ہے ان برطعن وتشنیع کی گئی، ان کو متروک ومجور قرار دیا گیا۔ بلکہ ابن قتیبہ ۲۱۳۔۲۷۶ء کے مطابق جوعین ای مئلہ کے درمیان تھے۔ پینی شاہدو گواہ تھے۔ان کی تحریر"اُلو خُوتلاف فِسی السلَّفُظ" کےمطابق صورت حال بیھی کہ جن لوگوں نے تو قف اختیار کیاان کو کا فرقر ار دیا گیا۔اس سے بڑھ کر ان کی تکفیر میں شک کرنے والوں کو بھی کا فرقر ار دیا گیا۔ جب متوقفین کے ساتھ محدثین حنابلہ کا پہتشد دھا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے مخالفین کے ساتھ ان حضرات کا سلوک کیا ہوگا۔ حالانکہ بیمسئلہ اس قدرتشد دکا متقاضی نہ تھا اور نہ ہی محتاط اور اجلہ اہل علم نے بیطرز ممل اختیار کیا۔لیکن صورت حال اس قدرخراب تھی کہ اگر ایک طویل العمر شخ مجلسِ املاء (جے خداکی رضامندی، رضاء الہی کے لئے ہی منعقد کیا جاتا ہے برائے حدیث منعقد کرتا تو بہلاسوال مئلة اللفظ كا بوتا اگر حنابله كے موافق جواب ديتا تواس كى روايت لى جاتى۔ وكرنها سے مصائب و جمران كا سامنا كرنا يراتا - حالانكد حنابله كي خواہش كے مطابق جواب ریناحقیقت میں نہایت غلط جواب اور رضاء اللی ہے کوسوں دور تھا! لیکن کے اس کی پرواہ پت می مزید برآ س اگر کوئی تقدراوی ان سے ان کے مطلب کی

علوم الحديث علوم الحديث

۔ بات نہ کہتا تو اس کو کا ذب ،متروک تھمرایا جا تا۔محدثین کے اس تشد دکومژر . سرجانی کی اہل السنة والجماعة ،نقض ازعثان سجزی ،استقامة از حشیش بن اصرم میں ملاحظه کما جاسکتا ہے۔ابن قتیبہ نے لکھا کہ ان لوگوں میں اس مسئلہ پر گفتگوکرنے والے ان لوگوں کی حالت میتھی کہلوگوں میں مضحکہ خیز بن چکے تھے۔ایک دوسرے کی تکفیروتلعین ان کا مشغل بن چکا تھا۔ کچھلوگوں نے ذاتی عداوتوں کے لئے اس جرح کا سہارالیا،اور نہ ہی عصبیت کے لئے اس جرح کا استعال شروع کردیا۔ بہت ہے لوگ ان میں ایسے بھی تھے۔ جو مسئلة اللفظ كى تہه وحقیقت سے مکسر ناواقف تھے۔انہوں نے اورغضب ڈھایا۔اگر بیر حضرات (اس کی حقیقت کی معرفت بنه ہونے کی وجہ سے )اس مسلہ سے پہلوتہی اختیار کر لیتے۔اورروایت حدیث ہی میں مشغول رہتے توبیان کے لئے بہت بہتر ہوتااور آج جرح کی کتابوں میں وہ غیر معتبر جروح نہ ہوتیں جس کے تین لوگ اسلاف پر بدز بانی کرنے لگے میں۔ابن قتیبہ اُلا خُتِلاف فِسی اللَّفظ میں فرمایا کہ امام احد اِٹلٹ کی آزمائش وابتلاء کے بعد جو کتب رجال وجرح تالیف ہوئیں۔ان میں بہت کچھ نا درست بھی لکھ دیا گیا ہے۔ شیخ ڈالٹے فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا اس پرا تفاق ہے کہ بیفتنہ، جعد بن درہم م ۱۱۸ھ پھرجم بن صفوان م ۱۲۸ ھ پھر بشر بن غیاث مرکبی م ۲۱۸ ھ کا بیا کیا ہوا ہے۔ جعد الحاد کی وجہ سے اور جم حارث بن سریج کے ساتھ امرا ، خراسان پرخروج کی وجہ سے قبل ہوا۔ بشر بغداد میں ۷۰ برئن کی عمر میں فوت ہوا۔

### 

اور جعداور پھرجہم اس کی تبلیغ کرتے کرتے تل ہو گئے،اولین داعی تل تو ہو گئے،لین ان کا مسئلہ ختم نہ ہوا بلکہ لوگوں کے اذہان میں کئی نہ کی طرح باتی رہا۔ یہاں تک فقیہ شکلم بشر مربی اس کا داعی بن گیا۔علاء اسلام نے اس کی مخالفت کی بعض نے اس کی تفیر بھی کی۔ ہارون الرشید کے دور امارت (۱۷ سام ۱۹۳۱ھ) میں اس پراس وجہ سے ختیاں بھی ہوتیں۔ اس سلسلہ میں لوگوں میں دوغلط نظریے قائم ہو گئے۔ا۔کلام فضی کا انکار اور ہمہ تشم کا کلام مخلوق طبر ایا گیا، یہ معتز لہ اور ان کے ہمنوا تھے۔۲۔کلام فضی تک کوقد یم مان لیا گیا، یہ حنا بلہ شے حالانکہ حداعتدال تو امام ابوضیفہ رائے شنے۔

بہرحال بیمسئلہ کمزورطریقہ ہے ہی، بہرحال جاری رہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ مامون عباس کے دل و د ماغ پر جھا گیا۔ اور وہ معتزلہ کا ہمنوا بن گیا۔ مامون نے اپنی زندگی کے آخری سال ۲۱۸ میں اس کا اظہار کیا، اور پھر بیمسئلہ عقصم، پھر واثق اور پھر متوکل ۲۳۳ کے دور تک یعنی ۱۵ سال کے عرصہ پر محیط رہا۔ متوکل نے خلافت سنجا لتے ہی اس ابتلاء کے ختم مونے کا اعلان کر دیا اور اطراف مملکت میں اس مباحثہ ہے ممانعت کا فیصلہ جاری کر دیا۔

یہ بندرہ سال علاء اسلام کے لئے سخت کھن تھے، قید و بند، جیل ونظر بندیوں طرح کے مسائل ومصائب کا آئیس سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک بڑی تعداد کوموت کی آغوش میں سلایا گیا ۔ قبل وقبال کاعالم بیا گیا ۔ جگہ جگہ علاء محد ثین فقہاء موذ نین اور اہم لوگوں کومعتز لہ کے ہم نوا ہونے پر مجبور کیا گیا۔ امام ذہبی ڈالٹ العمر میں فرماتے ہیں کہ مامون نے ۲۱۸ میں بغداد میں ایپ نائب کو تھم بھیجا کہ سب علاء کو جمع کر کے ہمارا ہمنو اکرو! ان کا امتحان لو، چنا نچہ علاء کی اور ان کا امتحان لو، چنا نچہ علاء کی اور ان کے ہمنوا ہوگئے۔

ای طرح جب واثق نے خلافت سنجالی تو قاضی مصر محمد بن البیث کولوگول کے امتحان کا تھم دیا۔ چنانچہ ہزار ہامخلوق ہماگ گئی۔ اور ہزار ہامخلوق کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ واثق کا زمانہ خلافت ساراہی اسی آزمائش میں گزرا گویا عوام وخواص ، امراد حکام کوکوئی اور کام ی نہیں۔



ذاتی محفلوں عوامی مجلسوں میں بس یہی ندا کرہ ہوتار ہتا۔

ان پندرہ سالوں میں بہت سے حضرات نے معتز لہ کی ہمنوائی ان کے خوف اور قیر وبندتل وموت کےخوف سےاختیار کی۔اکثریت ایسے ہی حضرات کی تھی ،اورا یک طبقہ ایہا تَهَاكُهُ مِن فِي وضاحت على كما كُلُفُ رْآنُ كَلامُ اللّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ \_ (قرآن الله كا کلام ہے مخلوق نہیں ہے) سب سے زیادہ انہی لوگوں کومصائب و آلام کاشکار ہونا یزار سينكر ول ا كابركوشهيد كيا گياان لوگول ميں امام احمد يُشلفه ، يوسف بن يجي بويطي نماياں ہيں۔ ۵ اسال طویل ترین ابتلاء کے بعد، اور شدید ترین بدترین ابتلاء کے بعد متوکل نے خلافت سنجالتے ہی ۲۳۳ میں اس سے ممانعت کا اعلان کردیا تو ہیجان زدہ مجبوں معاشرہ اورمعتوب ومقیدعلاء بھی پُرسکون ہوئے ،اس آ زمائش وامتحان سے تو جان چھوٹی ،لیکن اس کے بعدایک نیا اہتلا شروع ہو گیا۔لوگ یا نچ آراء میں متفرق ومنتشر ہوگئے۔ا۔کلام نفسی کا انكاراوراكَقُوْ آنُ مَنْحَلُوقَ كالقراريم عتزله تصے ٢\_لوح محفوظ ميں موجودقر آن غيرمخلوق، باقی قران مخلوق به بینهم بن حمادت میخاری اور داؤد ظاہری کا مسلک تھا۔ ۱۰ اکسفر آن گرکڑم الله غَيْرُ مَخْلُوقِ وَ الْقُرْآنُ الْمَتْلُو مَخْلُوقُ (الله كَاطرف منسوب كلام مُلُوق بين اور لوگول کی زبان سے ادا ہونے والا کلام مخلوق ہے ) بیرائے ان علماء کی تھی جوقر ان وحدیث کے ساتھ منطق وفلے سے بھی واقف تھان میں حسین بن علی کرا ہیسی ۔عبداللہ بن کلاب، ابونوروغیرہ حضرات کا بہی مسلک تھا۔ ہم۔ متوقفین لیعنی جن لوگوں نے قر آن مجید کے لئے مخلوق ياغير مخلوق كسى كالبحى اطلاق نه كيا اوربس اتنا كہتے الْه فُر آنٌ كَلَامُ اللّٰهِ۔ ( قرآن الله كاكلام ہے) يہ كہتے كہ لف صحابة تا بعين سے يہي ثابت ہے۔ بس ٥٥ الْسف آن غير مُخُلُوقٍ ، (قرآن مُحلوق نہیں ہے) بیر حنابلہ کا مذہب تھا۔اس میں کمی وزیادتی ان کے ہاں بدعت تھی۔ان میا لک خمیہ میں میچ ترین مذہب تیسرا تھا۔ جیسا کہ ابن قتیبہ نے امام ابوصنیفہ راس سے بہی نقل کیا۔ امام بخاری راس کا مسلک بھی بہی تھا۔ امام بخاری راس حسین بن علی کراہیں کے ٹاگرد تھے۔ انہی سے سیمسلک لیا۔ حسین اطاللہ کے ترجمہ میں

## علوم الحديث الحجيجة المحتجة ال

امام ذہبی نے میزان میں تصریح کی ہے کے حسین کا مسلک جید ہے۔

لیکن اس زمانہ میں حنابلہ کوغلبہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مہلک کوشدت سے
اپنایا جس نے اس کی تشریح کی یا تو قف اختیار کیا تو اس کو بدعتی، مردود کا فرتک کہا گیا۔
برے بروے لوگوں سے اس سلسلہ میں لغزش ہوئی۔ جن امام بخاری بڑالتے، کاشہر سے باہرنکل
محدثین واسا تذہ استقبال کررہے تھے۔ انہی پریدالزام لگایا گیا کہ بیمتروک ہیں۔ جوان کی
محفل ومجلس میں جائے گا۔ وہ محدثین (محمد بن یجی وغیرہ) کی محفل میں بیلھنے کا مجاز نہ ہوگا۔
چنانچہ امام بخاری بڑالتے، پر حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ان سے گفتگو کرنے،
جوالست کواختیار کرنے کو باعث تہمت قرار دیا

گیا۔امام بخاری پڑالٹ خراسان سے اس طرح نکلے کہ ان کے ساتھ صرف مسلم بن جاج اورامام احمد بن سلمہ سے۔مسلم پڑالٹ نے تو فرط مجت بیں امام ذبلی کی ساری مرویات بھی والیس بجوادیں۔متاخرین محد ثین تصرح کرتے ہیں کہ اس سلسلہ بیل تن وہی تھا جوامام بخاری پڑالٹ فرماتے سے ۔لیکن اس کے باوجود ائمہ اہل علم کی ایک بردی تعداد نے امام بخاری پڑالٹ ہے ۔دوایت ترک کردی ان میں ابن ابی حاتم ،ابوحاتم ابوزرع نمایاں ہیں۔اور صراحت سے ابن ابی حاتم نے بیجرح کی کہ امام بخاری پڑالٹ نے مسئلۃ اللفظ میں درست موقف اختیار نہیں کیا۔!اس طرح محدث ابوالولید حسان بن محمد نیسا پوری شخ حاتم ابوعبداللہ کے والدمحمد النیسا پوری بھی امام بخاری پڑائے براس وجہ سے جرح کرتے ،اورمسلم کو۔ برعم خود ترجیح والدمحمد النیسا پوری بھی امام بخاری پڑائے نے نقل کیا ہے۔(اور بجیب تسامح امام ذہبی ترجیح دیے ۔یہوا کہ انہوں نے بھی اپنی کماب الضعفاء والمحر و کین میں امام بخاری کا ذکر بھی اس حبی ہوں کہ نہیں ترک کردیا گذشتانہ اللفظ کی وجہ سے ابوزرعہ وابوحاتم نے انہیں ترک کردیا تھا)

امام بخاری پڑائشے کے علاوہ ان کے شیخ علی بن مدینی بھی اس جرح کا نشانہ لبنے۔ ابن ابی حاتم نے مسألیۃ اللفظ کی وجہ سے الجرح والتعدیل میں انہیں متر وک قرار دیا۔امام احمد اٹرائشۂ نے ان سے زمانہ ابتلاء کے بعد کوئی روایت نہ لی عقیلی نے کتاب الضعفاء میں علوم الحديث المحالية المحالية

ان کا تذکرہ ای بنیاد پر کردیا۔امام ذہبی اٹلٹنے عقبل پرمیزان میں خوب برسے کہ اے عقل ہی نہیں کہ س کے بارے بات کررہاہے! یکیٰ بن معین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔امام انہ جرانیہ نے ان سے کتابت حدیث کومکروہ و تا پہندیدہ قرار دیا۔اس طرح ابونصر تمار کے بارے میں ناپندیدگی کا اظہار فرمایا۔حسین کراہیسی جوامام احمد اطلقہ کے احبہ کلصین میں تھے۔اس مسئله کی وجهان پرسخت جرح کی گئی ان کوملعون قرار دیا گیا۔ای طرح پزید بن ہارون ، زبر بن حرب کوبھی نشانہ بنایا گیا، ان کے علاوہ احمد بن منصور الرمادی علی بن ہاشم محدث بغداد کو ر متوقف ہو کنے کی دجہ سے مجروح ہونا پڑا۔ حالانکہ جن لوگوں نے معتز لہ کی موافقت کی <sup>ھ</sup>ی۔ وہ حالت اکراہ میں کی تھی۔ بعد میں تا ئب ہو گئے ۔اور جن لوگوں بھٹنے کرابیسی وغیرہ کا سُالہ اختیار کیا وہ بھی درست تھا۔لیکن علاء تغلبین کی مخالفت سے ان اجلہ اہل علم کوان مردود، مجروح جروح کا نشانه بنتا پڑا۔ امام مزنی الله جنبے تبح شخص پر بھی پیرجرح کی گئی کہ وہ معتزل کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہاس الزام کی حقیقت جانے بغیر طلبہ ومحدثین نے انہیں ترک کر دیا۔ •ارا اتلاندہ کی مخضر جماعت کے ساتھ مسجد کے ایک کونہ میں وہ بیٹھے رہتے۔ تا آنکہ ایک صالح مخص نے خواب و یکھا جوامام مزنی اطلقہ کی منقبت سے متعلق تھا، تب ان کی جا کر جان حصوتی۔

اسی وجہ سے سکی نے قاعدہ فی الجرح والتعدیل میں فرمایا کہ جارح ومجروح دونوں

ے عقائد ونظریات کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بھی مجروح جارح کے مخالف نظریہ کا ہوتا ہے تواس وجہ سے اس پر جرح ہوتی ہے۔

علم الجرح والتعديل كى كتابين نهايت خطرناك جروح سے بھرى ہيں۔ ان بكا مطالعہ شديدا حتياط و تحقيق كا متقاضى ہے۔ ان ميں غلو واسراف سے كام ليا گيا ہے۔ ابن قتيبہ جنہوں نے ایک مصركی حیثیت سے قلم اٹھایا اور شاہد كی حیثیت سے گواہی دى كه مسئلة اللفظ كے بعد تحرير كی گئی۔ اس موضوع پر كتب جرح میں اغلاط و خطاؤں كو بھی جمع كیا گیا ہے۔ قدماء محد ثین اس بات كو بخو بی جانے تھے كہ بہ جروح مردود ہیں۔

ای وجہ سے امام بخاری رِاللہ نے اپنی جامع سیح میں بدعتی رواۃ کی روایت کوبھی لیا ہے۔ ابن حجر کی فہرست کے مطابق ان رواۃ مجروحین کی تعداد ۲۹ اور علامہ سیوطی رِاللہٰ کے مطابق ۸ نے ہے۔ (ہدی الساری، تدریب الراوی)

شخ جمال الدين قاسمى مرحوم نے اپنے رساله كتاب الجرح و التعديل ميں ان مجروح جروح كو بالنفصيل نقل كيا ہے۔ شائقين مراجعت فر ماليں۔ البته ان سے مسئلہ لفظ بيان كرنے سے رہ گيا۔ جسے انہوں نے تاریخ الجمیہ والمعتز لہ میں بیان كردیا۔

امام بخارى والشير اوران كاحنفيه عناراض رمنا

ا (۱۴) امام بخاری دمانشهٔ کوسین کی طرح نعیم بن حماد کی صحبت بھی میسر رہی۔ بیدوہ صاحب ہیں کہ جوامام ابو حنیفہ اٹرانشن کی مخالفت میں حکایات ومثالب گھڑا کرتے تھے۔اس کو دولا بی کے حوالہ سے تہذیب العہذیب اور میزان الاعتدال میں بیان کیا گیا ہے۔ شایدای صحبت کا اثر تھا کہ امام بخاری اٹرانشنہ حنفیہ سے ناراض ونالاں رہتے تھے۔

(فا مکرہ بخشی مرحوم فرماتے ہیں کہ کی علاء نے امام بخاری بڑالتے کے حنفیہ سے ناراض ہونے کو بیان کیا ہے۔ مثلاً نصب الرابی میں زیلعی زٹر للٹ نے ار ۳۵۵ اور فیض الباری میں ار۱۹۸ حضرت انور شاہ زٹر للٹ نے جنانچہ بخاری میں تو امام بخاری زٹر للٹ کے اعتراضات مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ زٹر للٹ پر ان کے اعتراضات و تحفظات کو الثاری خالصغیر ۱۵۸ سے ۱۵۸ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

امام بخاری اطلفہ کے ان تحاملات کومحد ثین حنفیہ نے آٹرے ہاتھوں کیا اوراس کے بهترين جوابات ديئے۔اس سلسله ميں كئي ايك تاليفات مستقل موجود ہيں۔ليكن ان ميں عَلامه عبدالغي ميداني دشقى كى تاليف (كشف الإلتِبَاسِ عَمَّا أَوْرَدَهُ البُخَارِي عَلَى بَعْضِ النَّاس) بہت بہترین ہے۔ توامام بخاری اِٹسٹن کی حقیت سے ناراضگی و حکی چپی نہیں۔لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مؤلف مرحوم کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے نعیم بن حماد کی صحبت اختیار کی ،اس وجہ سے ان میں انحراف ہے کیونکہ نعیم دراصل حنفیہ کاسخت ترین مخالف تھا۔ چنانچے نعیم کے اس تعصب کوامام ذہبی اطلاہ نے میزان میں اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے اور نقل کیا کہ از دی کہا کرتے کہ نعیم سنت کی تقریب کے لئے احادیث وضع کیا کرتا تھا۔اورامام ابوحنیفہ اٹرالٹیز کی شان میں مثالب وجھوٹ پر بنی حکایات گھڑا کرتا۔ ابن حجر پڑالف نے تہذیب التہذیب میں اس کے ترجمہ میں میزان کی عبارات نقل فرما کریداضا فہ کیا۔امام نسائی اطلق نے اس کی تضعیف کی ہے۔عباس بن مصعب نے بتایا که نعیم نے امام ابوحنیفہ و اللہ اور امام محمد و اللہ کی مخالفت میں ایک کتاب بھی (جھوتی حكايات بربنى) جمع كى امام بخارى الشند نے التاریخ الصغیر میں اس كى جھوٹى حكايات بربنى جرح نقل کری دی ہیں۔لیکن مولا نا زاہد الکوثری مرحوم کی رائے اس بارے میں مؤلف کے

# 255

نقط نظر سے مختلف ہے۔انہوں نے اس رائے کا اظہار شروط الائمۃ الخمسۃ کے حواثی اور حسن التقاضی میں کیا ہے۔

حضرت مرحوم کی رائے کا حاصل میہ ہے کہ امام بخاری ڈلٹنے سے ان کے ایک ہم درس ساتھی ابوحفص صغیر، ابوحفص بمیر احمد کے درس ساتھی ابوحفص صغیر، ابوحفص بمیر احمد کے فرزند ہیں۔ ابوحفص بمیرامام بخاری ڈلٹنے کے شخصے۔ ان سے امام بخاری ڈلٹنے نے فقہ کی تھے۔ ان سے امام بخاری ڈلٹنے نے فقہ کی تعلیم حاصل کی ۔ بیہ ۲۱۸ میں وفات یا گئے۔

امام بخاری را الله جب اسفار و رحلات کے بعد بخارا میں واپس تشریف لائے۔ تو ان کے معاصرین کو ان سے حسد ہوا۔ چنانچہ ان سے جب ایک فتوی غلط صادر ہوا۔ تو ابوحفص صغیر نے انہیں روکا کہ آئندہ آپ فتوی نہ دیا کریں۔ اس سے امام بخاری را للہ اور ابوحفص صغیر اور پھر ان کے حنی ہونے کی وجہ سے حنفیہ سے امام بخاری را للہ ناراض ہوگئے۔ ابوحفص صغیرا ور پھر ان کے حنی ہونے کی وجہ سے حنفیہ سے امام بخاری را للہ ناراض ہوگئے۔ چنانچہ اس کے نتیج میں ان کی کتب حنفیہ کے بارے تشد دملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ یکٹے فور اللہ وکئے گئے وکھے ہے۔

امام ذہبی بڑاللہ کے ہاں امام بخاری بڑاللہ کے اخراج کا سبب مسئلۃ اللفظ تھا چنا نچہ جب آپ ایفظ تھا چنا نچہ جب آپ ایپ وطن لوٹے تو امام ذہبی نے بخار کی کے مشاکخ اور امیر شہر خالد کو آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ کا مسلک درست نہیں۔اس پر (امیر بخاری کے تھم سے) امام بخاری بڑاللہ کو بخاری سے باہر کرنے والے یہی ابوحفص صغیر بن احمد تھے۔ (سیر اعلام النبلاء)

امام ذہبی اللہ نے ابوحفص صغیر کے بارے میں نقل کیا کہ امام بخاری اللہ کے معاصر ہم درس تھے۔ انہوں نے بھی حدیث کی تحصیل ابو الولید طیالی ، حمیدی ، کی بن معین اللہ وغیرہ سے کی ، ثقہ ، امام متدین ورع وتقوی سے متصف ، صاحب اتباع سنت تھے۔ ۲۲۲ ھیں وفات یائی۔

ان اسباب ثلاثہ میں کوئی استبعاد نہیں۔ عین ممکن ہے کہ امام بخاری بطالتہ کے حنفیہ ان اسباب ثلاثہ میں کوئی استبعاد نہیں۔ اور تاریخ ہمیں اس کی گواہی دیتی ہے کہ بسا سے اعراض کے عوامل و اسباب بہی ہوں۔ اور تاریخ ہمیں اس کی گواہی دیتی ہے کہ بسا

اوقات دلوں کی تھوڑی می کدورت بھی ناراضگی، اور بختی کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ اسباب مذکورہ سے بھی کم درجہ کے اسباب کی وجہ سے بعض الل علم نے بعض دیگر مشائخ پر اعتراضات کئے ہیں۔ جس سے ریکھل کر سامنے آجاتا ہے کہ امام بخاری کی حنفیہ سے ناراضگی کی وجہ بھی انہی میں سے کوئی ہوگی۔اوراس میں مستبعد ومحال بات نہیں۔

ال سلسله بین امام نسائی برالت کے احمد بن صالح مصری پرنقد کو ملاحظہ کرنا فاکدہ مند موگا۔ جس کوابن حجر برالت نے ہدی الساری۔ تہذیب البتذیب اور بکی نے طقبات الثافعیہ میں بیان کیا ہے، اسی طرح ربیعۃ الرای کے اعتر اضات ونقد عبداللہ بن ذکوان پرمیزان الاعتدال اور ہدی الساری وغیرہ میں دیکھیں۔ بلکہ محمد بن مسلم ابوالزبیر کے احوال تہذیب میں ملاحظہ فرمانے سے بی حقیقت الم نشرح ہوجائے گی کی خم وغصہ، آپس کی ناراضگی ورجش کی وجہ سے بھی محد ثین وروا ق نے ایک دوسرے پرجم ح کی ہے۔

یہ بات بھی پیش نظررہے کہ امام بخاری رشائنہ محدث ہیں ان پر حدیث کا ہی غلبہ ہا اوران کی نقابت مغلوب ہاس کے برعکس امام ابوحنیفہ رشائنہ فقیہ ہیں ان پر فقہ ہی کا غلبہ ہے۔ ان کی محدثیت ان کے فقابت کے ماتحت ہے۔ نقباء ومحدثین کے مابین ایک دوسرے پر ناراضگی ،اعتر اضات ، مخالفت کی پرخفی نہیں۔ قاضی عیاض نے تر تیب المدارک میں امام احمد کا مقول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رشائنہ کی آمد ہے قبل ہم لوگ اہل الرائے پر اور اہل الرائے ہم پر لعنت کیا کرتے تھے ، امام شافعی رشائنہ نے آکر ہمیں باہم ملا دیا۔ قاضی عیاض رشائنہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رشائنہ کی مرادیہ ہے کہ امام شافعی رشائنہ نے آکر امادیث و آثار سے تمسک واستدلال کے ساتھ ساتھ قیاس ورائے کی اہمیت ، کیفیت اخذ اور طریقہ قیاس ہمیں سمجھایا۔ جس سے محدثین کورائے وقیاس کی اہمیت اوراضحاب الرائے کو حدیث قیاس ہمیں سمجھایا۔ جس سے محدثین کورائے وقیاس کی اہمیت اوراضحاب الرائے کو حدیث و آثار کی تقدیم و ترجیح معلوم ہوئی۔ امام احمد رشائنہ کے اس مقولہ سے محدثین و فقہاء کرام کے مابین تعلقات کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح محدثین و فقہاء کرام مقولہ جو انہوں نے امام مالک رشائنہ کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے اگریہ سے اپنی قبہ اسے می مقولہ جو انہوں نے امام مالک رشائنہ کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے اگریہ سے اپنی تعلقات کی کیفیت کا اندازہ ولگایا جا سکتا ہے۔ اس مقولہ جو نہوں نے امام مالک رشائنہ نے اگریہ سے اپنی قبہ کا نہ اندازہ کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے اگریہ سے اندائی اندازہ نے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے اگریہ سے اندائی اندائے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے انہیں کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے انہیں کہ کہ کو مدینہ کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے انہیں کہ کورائے کہ بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ کی بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے انگریٹ کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ کے بارے میں کورائے کورائے کورائی کورائی کے بارے میں کہ کورائی ک

علوم الحديث علوم الحديث

بِالْبِحْيَادِ بِمُلْ تَرَكَ كَيابِ، اللَّيْضِروري ہے كہرَك مديث سِحِح كى وجہ سے توبہ تائب ہوں اگر نہ ہوتو ان كى گردن ماردى جائے (نعوذ بالله) كتاب العلل ميں امام احمد رشائلہ نے اسے قال كيا ہے۔

پس ان امورکوسامنے رکھ کرطلبہ حدیث، محدثین کے جروح (فقہاء پر) کو پر کھیں، اور سمجھ لیس کہ ان کے مابین بیتنازع نیانہیں زمانہ قدیم سے چلا آر ہاہے)

#### محدث عبدالرزاق كاتشيع اوراس سرجوع

(10) ابن مجر رئاللہ نے تہذیب عرص میں نقل کیا کہ امام احد رئاللہ پرعبدالرزاق سے روایت لینے پراعتراض کیا گیا کہ وہ توشیعہ ہے؟ توامام صاحب نے اس کارجوع کرنابیان فرمایا ، ابن تیمیہ رئاللہ نے منہاج السنة ۴۸٪ میں فرمایا کہ یہ درست ہے کہ عبدالرزاق کا میلان تشیع کی طرف تھا۔ اوروہ حضرت علی ڈھٹو کے فضائل میں بکٹرت ضعیف روایات لاتے ہیں۔ مگران کی جلالت کذب وموضوعات کوروایت کرنے سے مانع ہے۔

# امام شافعی و الله کافہم حدیث، ان کے بارے اور امام اعظم و الله بارے قلیل الحدیث ہونے کی حقیقت

(۱۲) تہذیب میں ۳۲ سے۔ ابراہیم بن ابی طالب را اللہ ہیں۔ میں نے ابوقد امہ سے امام شافعی، احمد، اسحاق اور ابوعبید الحیظیٰ کے بارے میں سوال کیا تو ابوقد امہ نے فرمایا امام شافعی را اللہ فنم حدیث میں ان سب سے بردھ کر ہیں۔ ہاں قلیل الحدیث ضرور ہیں۔ امام احمد را اللہ ورع میں بے مثال ہیں۔ اسحاق حفظ میں نادر ہیں۔ اور ابوعبید لغات عرب (غریب حدیث) کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں۔

ریب ساست رسید است کا بہت ساحصہ تعمیل الم شافعی کی مرویات کا بہت ساحصہ تعمیل المنفعہ ص۵ میں ہے:'' مندشافعی میں امام الائمہ ابو بحر بن خزیمہ کی رائے کا نی ہوگی کہ دہ فرماتے'' مجھے نہ آسکا۔اس بارے میں امام الائمہ ابو بحر بن خزیمہ کی رائے کا نی ہوگی کہ دہ فرماتے'' مجھے

الیی کسی روایت کاعلم نہیں جواحکام سے متعلق ہواورامام شافعیؒ نے اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو' حالانکہ تنی ہی سنتیں'' مندشافعی'' میں موجود نہیں۔ اگر کوئی امام شافعیؒ کی تما می مرویات کا احاطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ امام بیہجی کی معرفۃ السنن والآثار کا مطالع کرے۔ انہوں نے بہترین تنج کیا ہے اور امام شافعی رشائیہ کے قدیم وجدید مذہب و کتب سے بھی احادیث کو جمع کیا ہے''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود امام شافعی کولیل الحدیث کہنا! اس کا مطلب سے ہے کہوہ دیگر محدثین کی طرح سر دِروایت کے لئے مجالس کا انعقاد نہ کرتے تھے۔ اور نہ تلا فہ ہ کومحدثین کی طرح روایات کھواتے ۔ وہ تو احکام ومسائل کے درمیان اپنی کتب میں احادیث کو پیش فرما دیا کرتے ۔ قلیل الحدیث ہونے کا مطلب سے نہیں کہ وہ قلیل العلم بالحدیث تھے۔ یہ بات ان کے مقام سے فروتر ہے۔ آپ مجتہد تھے۔ اور اجتہا دقلت معرفت بالحدیث والآثار کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس تشریح سے امام ابو صنیفہ کے بارے میں جو لیل الحدیث کہا جاتا ہے بھے لینا جا ہے۔

امام ذہبی وطلق کا میزان الاعتدال میں مجروحین کا استیعاب کرنا ،ان کا کسی راوی کوذکرنہ کرنا الاعتدال میں مجروحین کا استیعاب کرنا ،ان کا کسی راوی کوذکرنہ کرنا اس کی ثقابت کی دلیل ہوگی یا پھرمستورہونے کی (۱۷) امام ذہبی وطلق نے میزان ارا میں فرمایا: '' مجھے بی خیال آیا کہ انمکرن کی کتب میں جو مجروح ، کمزور دواۃ ہیں، ان بھی کا بیان اس میں کردوں، تا کہ مجھ پرکوئی اعتراض نہ ہو''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیرعبارت دلیل ہے کہ امام ذہبی بطالتہ نے سارے صعفاء و مجروحین کومیزان میں بیان کیا ہے۔ پس جس کی تضعیف یہاں نہ ملے توبیاں کی شعفاء و مجروحین کومیزان میں بیان کیا ہے۔ پس جس کی تضعیف یہاں نہ ملے توبیاں کی تفاہت ہوگی یا پھر راوی مستور ہوگا۔ امام ذہبی بطالتہ نے اسحاق ابن سعد بن عبادہ کے ترجمہ میں فرمایا ان سے روایت جلی ہے لیکن ان کی معرفت کم ہوسکی۔ اپنی اس کتاب میں میرا یہ طریقہ نہیں کہ ہراس راوی کونہ لاؤں جس کو غیر معروف کہا گیا ہو۔ بلکہ بہت سے غیر معروف

لوگوں کو میں اس میں بیان کروں گا)۔ ہاں ابو حاتم اطلانہ نے جس راوی کو مجہول کہا اس کا استعاب اس کتاب میں کروں گا۔

#### سی راوی کا ایک شاگرد ہونا اس کی ثقابت سے مانع نہیں۔متعددامثلہ

(۱۸) امام ذہبی رشن نے میزان ۲۸۸ میں عبداللہ بن عمر ومخزومی کے تذکرہ میں فر مایا کہ محد بن عباد بن جعفر کے علاوہ کسی راوی نے میرے علم کے مطابق اس سے روایت نہیں کی ، صدوق ہیں۔ان سے امام مسلم وابوداؤد رہ اللہ نے روایت کی ہے۔اوراس کی توثیق ہی ائمہ میں جاری ہوگئ ہے۔

يبى بات حافظ رُطلطهُ نے لسان الميز ان اروميں فرمائی۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ بید کیل ہے کہ بھی تقدراوی سے تن تنہا ایک راوی بھی روایت کرتا ہے اور بی ثقابت سے مانع نہیں۔

امام ذہبی برالتہ ،عبدالاکرم بن الی صنیفہ کے ترجمہ میں (میزان۲۸۳۲) فرماتے ہیں۔ یہا ہے والد نقل کرتے ہیں اوران سے صرف شعبہ نے روایت کی ، زیادہ معروف نہیں۔ لیکن شعبہ کے مشائخ عمدہ ہیں۔ عمرو بن خزیمہ کے ترجمہ (میزان۲۵۸۳) میں فرماتے ہیں ، ان سے صرف ہشام بن عروہ نے روایت کی ہے۔ لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے ان سے ابوداودوا بن ماجہ رہ اللہ نے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن اوی (۲۳۳۲ میزان) میں فرماتے ہیں ان سے صرف ابوسلیمان کال نے روایت کی ہے۔ اس کو ابن قطان رہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ صدوق ہے اس نے ذکر کیا ہے۔ اور اسے مجہول قرار دیا ہے۔ امام ذہبی رہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدوق ہے اس کو اور قد ہو کی کہ جس سے ابوداؤد و تر ذکی نے روایت کی ہے۔ ابن حبان کے حوالہ سے یہ بات گزر چکی کہ جس راوی سے صرف ایک بی شاگر دروایت کرے۔ یہ شاگر داوراس رادی کا شخ دونوں ثقہ ہوں تو بھر مہمی ثقہ ہوگا۔

(فاكده: محشى فرمات بين كهاس اسقع بن اسلع اورعبدالرحل بن نمير يطبلن سے بھى صرف

ایک ایک رادی نے روایت کی ہے اس کے باوجوداول الذکر کی توثیق ابن معین اور ٹانی کی توثیق ذبلی اور اور وغیرہ نے کی ہے۔ نصر بن عبداللہ کو امام ذہبی پڑاللہ نے ایک جگہ اس لئے مجہول قرار دیا کہ اس سے صرف ایک رادی روایت کرتا ہے تو حافظ ابن حجر پڑاللہ نے اس پرنفذ کیا کہ بیوجہ جرح غلط ہے)

#### كسى راوى كے بارے میں كان يخطئ كب كہاجائے گا؟

(19) امام ذہبی رشان نے میزان ۲ رسم میں عبداللہ بن انسان ابی محمد رشان کے ترجمہ میں فرمایا کہ بیرعردہ سے روایت کرتے ہیں اس سے۔ان کا بیٹا صید وج روایت کرتا ہے۔
ابن حبان نے ثقات میں کہا، کان یہ خیط کی یعنی غلطیاں کیا کرتا، امام ذہبی رشان فرمات ہیں بید بیل بی جملہ اس وقت بولا جائے جب کوئی شخص قابل ذکر تعدا دروایت کرے اوران میں غلطی کرے۔ رہایہ عبداللہ تو اس کی کل کا کنات روایت کی بہی ایک ہی روایت ہے۔اگر اس نے اس میں بھی غلطی کی ہے۔ تو ابن حبان کے قاعدہ کے مطابق اس کی روایت کا درجہ خطا نہیں مردود ہے۔امام ذہبی رشان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رشان نے اس کی حدیث کو سے ومعمد قرار دیا ہے۔اور امام ابوداؤد رشان نے اس کی روایت کی تحدیث کو سے ومعمد قرار دیا ہے۔اور امام ابوداؤد رشان نے اس کی روایت کی تحدیث کو تھی میں تا ہیں کہ وایت کی تو کے کہ ہے۔

#### عورتوں سے روایت !عورتیں یا مستور ہیں یا تفد، ضعیف نہیں

(۲۰) امام ذہبی بڑالتے، نے میزان ۲۰۵، ۲۰ میں فر مایا میرے کم میں کوئی عورت الی نہیں ، جے متہم قرار دیا گیا ہو۔ متہم قرار دیا گیا ہو۔ اس کوترک کیا گیا ہو۔

میزان الاعتدال ضعفا، کے تذکرہ کے لئے خاص ہے، ثقات کا ذکر صرف دِفاع کے لئے ہے

(۲۱) میزان۱۲/۲۱۲) میں ہے کہ اس کتاب کو اصلاً ضعفاء، کے لئے لکھا گیا ہے ثقات کا تذکرہ ان کے دفاع کے لئے آگیا ہے۔خطبہ میں بھی اس کوہم بیان کرآئے ہیں یا پھر ثقات تذکرہ ان کے دفاع کے لئے آگیا ہے۔خطبہ میں بھی اس کوہم بیان کرآئے ہیں یا پھر ثقات

### علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المح

كاتذكرهاس كن كرديا كياتا كه يبتايا جائے كمان ميں جرح غير معتبر ہے۔

### بیا اوقات راوی کی تضعیف، قوی راوی کے مقابلہ میں ہوتی ہے نفس الامر میں نہیں

(۲۲) ابن حجر رشالت نے مقدمہ فتح الباری ۱۲۲ میں عبدالرحمٰن ابن سلیمان ابن الغسیل کے ترجمہ میں فر مایا کہ بیہ جواقوال ہم ان کی تضعیف میں نقل کرآئے ہیں توبیان کے معاصرین جو کہ ان سے اثبت واقوی ہیں ، کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہل علم نے کہے ہیں (نفس الامرمیں بیضعیف نہیں) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی لینا چاہیے، یہ اہم مکتہ ہے۔

#### ابن سعدووا قدى كاتضعيف كوردكرنا

(۲۳) حافظ مدی الساری ص ۲۱۲ میں فرماتے ہیں۔ ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن شری کومنکر الحدیث کہہ کر شذوذ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ رواق کی تضعیف وتو ثیق کے بارے میں اہل علم نے ابن سعد کی طرف سرے سے التفات ہی نہیں کیا، کیونکہ یے عموماً واقدی سے قال کرتے ہیں اور وہ غیر معتمد ہے، ائمہ نے ان عبد الرحمٰن سے روایت لی ہے۔

#### امام احمد كمقوله كيس مِنْ أَهْلِ الْعِفْظِ كامعى

(۲۴) ہری الساری ص ۱۹ میں ابن جحر را اللہ نے عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز کے ترجمہ میں فرمایا: '' خطائی نے امام احمد را اللہ سے حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے عبد العزیز کے بارے میں کیا ہے میں کیا ہے میں کیا اللہ حفظ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس سے مرادیتی کہ ان کا دائرہ و حفظ و سیع نہیں۔ وگرنہ ابن معین کے بقول انہوں نے پچھروایات روایت کی ہیں اور شبت د تقتہ ہیں' (یعنی یہ الفاظ جرح نہیں)۔

#### تقیح وتضعیف اجتهادی مسئلہ ہادراس میں اختلاف بھی ممکن ہے

(۲۵) ابن حجر دلالله نے مدی الساری ص ۳۳۳ میں فرمایا: ''امام نووی شرح بخاری کے مقدمہ

میں فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے شیخین پراستدراک لکھا ہے اوراس میں بعض احادیث پر نفتر ہمیں کیا ہے۔ ان کا بیطعن محدثین کے بعض قواعد ضعیفہ پر بہنی ہے ، اہل فقہ ، اہل اصول وغیرہ جمہور علماء کے برخلاف بید نفتر لکھا گیا ہے ، اس نفتر داعتر اض سے دھو کہ نہیں کھانا چاہیے۔ '' مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں تصریح کی ہے کہ محدثین کی طرح فقہاء و اصولین کے این کہ اس عبارت میں اور پھران (میس سے بعض) کی خورشیخین سے بھی اصول حدیث ہیں اور پھران (میس سے بعض) کی خورشیخین سے بھی بیروی کی ہے۔ اور ان پر اعتماد کیا ہے اسی طرح تھیجے وضعیف کے اجتمادی ہونے کی بھی تصریح عبارت بالامیں موجود ہے۔

## شیخین کے اساتذہ کی شیخین برنن حدیث میں فوقیت

(۲۷) ابن مجر الطفیہ نے فتح کے مقدمہ ۳۴۵ میں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ شیخین کو اپنے زمانہ کے اہل علم محدثین اہل فن، معاصرین پرصحت وتعلیل میں نقدم کا شرف حاصل ہے۔
وجہ یہ ہے کہ علی بن مدینی کے اپنے اقران و معاصرین میں علل سب سے زیادہ جانے پراتفاق ہے، اور انہی سے امام بخاری الطفیہ نے بین حاصل کیا، اسی طرح محد بن کی کی والے بیٹ زمانہ میں امام زہری کی احادیث کو، ان کی علل کوسب سے زیادہ جانے ، اور ان سے شیخین نے بیٹن حاصل کیا۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شیخین کو معاصرین پر تو فوقیت ہے کیکن اپنے اساتذہ اور متقدمین پرفوقیت نہیں۔

# جرح، طعن اوراعلال کی موثر وغیر موثر صور نیس، اور صحیحین میں غیر موثر

#### كاوجود

(۲۷) بھی ایک حدیث کی دوسندیں ہوتی ہیں ان میں ایک سند میں رواۃ میں ایک راوی کم ایک راوی کم ایک وردومری میں نیادہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں سندناتھ کو لے کر سند زائد پر اعتراض کرنا

263

درست نہیں۔ اس کئے کہ عین ممکن ہے کہ ایک رادی نے پہلے وہ روایت ایک شخ سے تی ہو۔ اور دوسری مرتبہ بیان کرتے ہ ہوئے اس نے شخ سے تی ہو۔ چنا نچہ پہلی مرتبہ بیان کرتے ہ ہوئے اس نے شخ کاذکر کیا ہو، تو بیسندزا کد ہوئی، اور دوسری مرتبہ اس رادی نے اس شخ کو ما قط کر گئے اشنے کو بیان کر دیا تو بیسند ناقص کہلائی۔ (سند ناقص صرف سمجھانے کے لئے کہا جارہا ہے۔ وگر نہ بیسندعالی ہو چکی ہوتی ہے) اب اگر صور تحال یہی ہوجییا کہ خض کیا گیا تو اس صورت میں تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعارض بی نہیں کہ سندِ ناقص کو لے کرزا کہ پر اعتراض کیا جائے۔

اورا گررادی نے شخ اشنخ سے روایت نہیں سی تواس صورت میں سند ناتص کا درجہ منقطع کا ہوگا۔اور سند زا کدمتصل ،اور منقطع کو لے کرمتصل پراعتراض کرنا درست نہیں۔ منقطع ضعیف کی تتم ہےاورضعیف سے تیجے پراعتراض نہیں ہوسکتا۔

اورسندزائدکو لے کرسندناتس پراعتراض اس وقت درست ہوگا کہ جبسندناتس میں انقطاع حقیق ہو۔ تب اس منقطع کو حصل یعنی زائد سند سے رد کردیا جائے گا کیونکہ اگر انقطاع حقیق نہ ہو بلکہ میکی ہوجیے راوی صحابی ہواور انہوں نے کی دوسرے صحابی سے روایت سن ہولیکن سند میں اس کا ذکر نہ کرتے ہوں بلکہ براہ راست نبی کریم مُنظِیْفِوْ کا حوالہ دیتے ہوں۔ نقہ غیر مدلس ہواس کا فیخ کوسا قطاکر ناشخ اشخ سے ساع پرمحول ہوگا۔ بامدلس ہولیکن مورث ہو۔ تو ان صورتوں میں انقطاع کا اس کے شخ سے ساع کی تقویت کہیں اور اسے ہور بی ہو۔ تو ان صورتوں میں انقطاع کا اعتراض رد کر دیا جائے گا۔ اور سندزائد اور سند ناتھ کے مابین کوئی اختلاف باتی نہ رہےگا۔ چنا نجے می جائل ہوگا۔ اور سندزائد اور سند ناتھ کے مابین کوئی اختلاف باتی نہ رہےگا۔ انقطاع ہوتا ہے دوسرے باب میں امام بخاری والشند اس کا متابع شاہدیا کسی قرینہ سے اس انقطاع ہوتا ہے دوسرے باب میں امام بخاری والشند اس کا متابع شاہدیا کسی قرینہ سے اس انقطاع کے اعتراض کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح نی الجملہ حدیث کی تھی معلوم ہو انقطاع کے اعتراض کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح نی الجملہ حدیث کی تھی معلوم ہو باتی ہو کہ مدیث کی تھی معلوم ہو باتی ہو کہ دیث کی انقطاع کے اعتراض کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح نی الجملہ حدیث کی تھی معلوم ہو باتی ہی کہ دیث پر انقطاع کا حکم اس وجہ ہوں لگ جاتا ہے کہ راوی نے شخ سے سائل ہوں ہوں کی گرائی کا کر دور کے سائل ہوں ہوں کی گرائی کی کہ دیث پر انقطاع کا حکم اس وجہ ہے ہیں لگ جاتا ہے کہ راوی نے شخ سے سائل

نہیں کیا ہوتا! لیکن اس میں یہ نقیح ضروری ہے کہ راوی کوشنے نے اجازت حدیث نہ دی ہو۔
اور نہ خط و کتابت میں وہ روایت ان کے مابین نقل ہوئی ہو۔اس صورت میں انقطاع کا تکم درست ہوگا۔اوراگر راوی کوشنے سے اجازت بالحدیث حاصل ہے۔ یا خط میں اس نے وہ روایت بیان کی ہو۔تو اس صورت میں راوی وشنے کے مابین انقطاع کا تکم ان لوگوں کے ہاں روایت بیان انقطاع کا تکم ان لوگوں کے ہاں خاص طور پر درست نہ ہوگا۔ جن کے ہاں روایت بالا جازة درست ہے۔ام بخاری بڑائیں کے مان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجازت بالروایة کا اعتبار ہے۔
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجازت بالروایة کا اعتبار ہے۔
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجازت بالروایة کا اعتبار ہے۔
سے کہی بعض رُ واق ، صدیث کی سند میں ایک شخ کا نام لیتے ہیں ،لیکن بعض دیگر رُ واق اس نام کی بجائے دوسرے کی شخ کا نام لیے ہیں، لیکن بعض دیگر رُ واق اس نام کی بجائے دوسرے کی شخ کا نام لیے ہیں تو اس تعارض کی وجہ سے سند پر اعتراض ہو

تو پھراگران دونوں کوجمع کرناممکن ہو،تو جمع کیا جائے ،ای طرح اگر دونوں ہی حفظ ومعرفت میں ثقابت میں برابر ہیں تو کوئی بھی نام درست ہے اور روایات کی سندوں کو متعارض نہ کیا جائے گا اور اگر وہ دونوں مختلف درجہ کے رواۃ ہوں اور جمع کرناممکن نہ ہو،تو اس صورت میں کی ایک سندکوتر جمح دی جائے گی اور مرجوح سے اعراض کیا جائے گا۔

جا تا ہے۔

ان تیون صورتون میں اسانید میں جواختلاف آرہا ہے اس اختلاف کی وجہ ہے بلا تفصیل بحث اضطراب کا تھم لگادینادرست نہیں اور نہ ہی بیصدیث کے لئے موجب ضعف ہے۔ افقہ رواۃ جب زیادتی ( کسی حدیث میں ، سند یا متن میں اضافہ زیادتی کہلاتا ہے ) کریں تو ان کی زیادتی کو صرف اس وجہ سے رد کرنا درست نہیں کہ ان کے مقابلے میں تعداد کے کا ظرے یا ثقابت کے کاظ سے زائدراوی ، ان کے مخالف حدیث لارہ ہیں ، ہاں اگر یہ زیادتی منافی ہو، تو ضرور قابل رد ہوگی ۔ وگر نہ دونوں کے مابین تطبیق وجمع سے کام لیاجائے گا۔ اور زیادتی کو منتقل حدیث کا تھم دیا جائے گا۔ اللہ یہ کہ تو کی دلائل اور مضبوط قر ائن سے اس زیادتی کے مدرج ہونے کا علم ہوجائے ، تو وہ زیادتی غیر معتبر ہوگی ۔ لہٰذا اس تفصیل کے بغیر نفس زیادتی از ثقہ کو مجروح قر اردینا درست نہیں ۔

۵ بھی ضعیف رواۃ کی زیادتی متابع اور شواہد ملنے کی وجہ سے قابل قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں بھی الیے اللہ اللہ اللہ میں بھی الیے دو حدیثیں موجود ہیں۔ لہذا ضعیف کی زیادتی پر جرح علی الاطلاق درست نہیں۔

۲ تبھی بعض رجال سند پر وہم کا تھم لگایا جاتا ہے اور بیوہم ہر جگہ قابل قبول نہیں ، بلکہ بعض جگہ موٹر اور بعض جگہ غیر موثر ہوتا ہے۔

ے۔ بھی جرح وطعن کی وجہ ریہ ہوتی ہے کہ مختلف سندوں کے متن میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ ہیں۔

در حقیقت بیموجب جرح نہیں۔ جمع بین الروایات اور ترجے کے ذریعہ بیافت افتح کیا جاتا ہے۔ حاشیہ میں مولا نافر ماتے ہیں کہ یہ بحث مدی الساری ص ۳۲۵ سے ماخوذ ہے۔

## مد ثین کی کیس بدالک القوی سےمراد ملکے درجہ کی کزوری ہوتی ہے

(۲۸) ابن حجر در الله نے بدی الساری ص ۳۸۳ میں احمد بن بشیر الکوفی کے ترجمہ میں فرمایا:
امام نسائی در الله نے کہا" کیسس بسد اللک القوی " ابن حجر در الله نے فرمایا کہ امام نسائی در الله کہ اس تفعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ اس طرح حافظ در الله نے ص ۳۹۵ پر حسن بن صاح بزار پر اس جرح کوفل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بھی سی کمزوری بیان کرنا ہے۔

# جرح وتعدیل کامبنی (بنیاد)غلبطن پرہے بھی جارح و هما اور خطاً مجی جرح کردیتاہے

(۲۹) ابن جر راطفہ احد بن صالح مصری داللہ کے ترجمہ بلی فرماتے ہیں (ہدی الساری ص ۳۸۳) "صاحب فن ائمہ حدیث میں سے ہیں حفاظ میں داخل ہیں امام نسائی راطفہ ان کے بارے میں کہا۔ کیڈسٹ بیٹھی قیارے میں کری دائے رکھتے ہیں ایک مرتبہ نسائی نے ان کے بارے میں کہا۔ کیڈسٹ بیٹھی قیار و لا مسامون معادیہ بن صالح کے حوالہ سے بی بن معین سے قل کیا کہ انہوں نے احمد بن صالح کو کذائب فلسفی قرار دیا۔ اور کہا کہ میں نے ان کو جامع مصر میں تکبرانہ، طور طریقہ پر دیا۔ دیکھا، کی گئے اس مقولہ سے امام نسائی داللہ نے احمد بن صالح کی تضعیف کردی۔

حالانکہ امام نسائی را اللہ خود احمد را اللہ کے بارے بین سینی الرای تھے۔اورابن معین کو ول کو انہوں نے خواہ مخواہ ای پرمحول کردیا۔ابن جہان کے بقول نسائی کی بیروایت ابن معین سے دراصل امام نسائی را اللہ کے وہم پر بنی ہے۔ابن معین نے احمد بن صالح اشمونی پر جرح کی ہے نہ کہ احمد بن صالح مصری پر 'اشمونی وضع حدیث میں مشہور تھا۔' مولا نامرحوم فرماتے ہیں یہی بات حافظ را اللہ نے بدی السادی سے ۱۳۸۳ میں احمد بن بشرکونی کے ترجمہ میں کہی ''عثمان داری نے احمہ کو متروک قرار دیا اس پر ابن حجر را اللہ نے فرمایا کہ عثمان کو دراصل اشتباہ ہوگیا ،ایک اور داوی بھی ای نام وولدیت کا تھا، جس پرجم تھی۔عثمان نے ملطی سے ان کو متروک قرار دیا۔ اس وجہ سے خطیب نے عثمان داری کی اس جرح کو رو کر دیا۔ اس وجہ سے خطیب نے عثمان داری کی اس جرح کو رو کر دیا۔ اس وجہ سے خطیب نے عثمان داری کی اس جرح کو رو کر دیا۔ "مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ بیدواضح ہوگیا کہ بھی جارح کی جرح وہم اور خطا کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جرح دراصل غلبہ طن ہی پرموتو ف ہے (جس میں غلطی مکن ہوتی ہو۔)۔

#### امیروفت کے پاس بوقت ضرورت آناموجب قدح نہیں

(۳۰) ابن جر راسی احد بن عبد الملک الحرانی کر جمی ۲۸ بدی الساری میں رقم طراز بیں کہ میمونی نے امام احد راسی سے سوال کیا کہ اہل حران تو احمد بن عبد الملک کے بارے میں بری دائے رکھتے ہیں؟ فرمایا: یہ کم ہی راضی ہوتے ہیں۔ احمد بن عبد الملک تواہب الله عیل بری دائے رکھتے ہیں؟ فرمایا: یہ کم ہی راضی ہوتے ہیں۔ احمد بن عبد الملک تواہب الله عبد کی گئی کی وجہ سے سلطان وقت کے پاس آتے رہتے نتھ (اس وجہ سے ان پر جرح کی گئی) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ امام احمد راسی نتے تھری کردی کہ اہل حران کی جرح دراصل خود بحروح ہے۔



# علماءمد يبنكا بخصوصاً واقترى اورابن سعد كاعلماء كوفه يصانحراف

(۳۱) محارب بن د ثار کے ترجمہ ہدی الساری ص ۲۳۳ میں فرماتے ہیں ' ابن سعد ر شائنے نے کہا کہ اہل علم اس سے روایت نہ لیتے۔ ابن حجر رشائنے، فرماتے ہیں کہ بھی اہل علم نے اس سے روایت نہ لیتے۔ ابن سعد واقدی کی تقلید میں جرح کر رہا ہے اور سے روایت کی مائل مدینہ کے طریق کار کی طرح سے کہ وہ اہل عراق سے مخرف و واقدی کا طریقہ کاردیگر اہل مدینہ کے طریق کار کی طرح سے کہ وہ اہل عراق سے مخرف و ناراض ہی رہتے ہیں اس نکتہ کو مجھلوان شاء اللہ فائدہ ہوگا'۔

# كلام عرب كے تقرفات كى معرفت جارح ومعدل كے لئے ضرورى ہے

(mr) عکرمهمولی ابن عباس کے ترجمه میں فرماتے ہیں (مدی الساری ص ۲۹م):

"ابن جریر را الله فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عدالت ثابت ہوجائے اس کے بارے ہیں جرح قبول نہ کی جائے گی۔اور محض ظن سے عدالت سا قطابیں ہوتی۔اور نہ ہی کسی کے اس قول ( لَا تَحْذَبُ عَلَیّ) سے خاطب کی عدالت سا قطابوگی۔ای طرح ان جیسے دیگراقوال جن کے جرح کے معانی کے علاوہ اور بھی معانی اہل عرب میں متعارف ہیں۔ان کو صرف جن کے جرح کے معانی کے علاوہ اور بھی معانی اہل عرب میں متعارف ہیں۔ان کو صرف جرح پر محمول کرتا بھی غبی لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ای طرح جس شخص کو کلام عرب کے مقرفات ووجوہات کا علم نہیں اس کی جرح بھی مقبول نہیں''۔مولا نا مرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جارجین کیلئے کلام عرب کی واقفیت اور معرفت ضروری ہے۔

## ابوزرعه كاجرح مبهم كرنااوراليي جرح كاغير مقبول مونا

(۳۳) احمد بن عیسی و طلف کے ترجمہ میں ابن حجر و طلف ایک الساری ص ۳۸۳ میں فرماتے ہیں۔ ابوزرعہ نے امام مسلم و طلف پراس کی روایت تخ تن کرنے پر جرح کی ہے اور جرح کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ امام نسائی و طلف نے رواۃ کے بارے میں منشدہ و معتنت ہونے کے باوجوداس سے روایت کی ہے۔ (پس راوی مقبول ہے) جرح مبم کا اعتبار نہیں۔

#### متابعات میں،اصول جیسی شرائط لا گوہیں،امام بخاری کے شیوخ کا ثقہ ہونا

(۳۳) اجد بن یزید الحرانی کے بارے میں بدی الساری ص ۳۸۵ میں فرماتے ہیں ابو حاتم رشائے نے ان کی تضعیف کی اور کہا کہ میں نے ان کا زمانہ پایا ہے لیکن ان سے روایت نہیں لی۔ ابن حجر رشائے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رشائے نے ان احمد سے متابعات میں روایت لی ہے۔ اصول میں نہیں ، مزید برآ ں بخاری رشائے ان سے ملے بھی ہیں اور تاریخ میں ان سے روایت لی بھی ہے۔ پس امام بخاری رشائے ان کی حدیث کو اچھی طرح جانے میں ان سے روایت لی بھی ہے۔ پس امام بخاری رشائے ان کی حدیث کو اچھی طرح جانے ہیں۔ مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس افتباس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رشائے کے شیوخ تھے ہیں۔ ای طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ متابعات کے قبول کرنے میں قدرے کم درجہ کی شروط کا اعتبار بھی کیا جا تا۔

#### "كُيْسَ هُو كَافُوى مَا يَكُونَ" تَضْعِيفَ سَبِي ہِ

(۳۵) ابراہیم بن یوسف بن اسحاق السبعی کے ترجمہ میں ہدی الساری س ۲۸ میں مرقوم ہے ابن المدین اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کیس ہو گافوی مایکٹون یعنی جیسا قوی ہونا چاہیے ویسا ہے نہیں۔ ابن جحر الماللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تضعیف علی الاطلاق نہیں۔ بلکہ یہ تضعیف نسبی ہے ( یعنی ان سے بروے دواۃ کود کھے کران پریہ تھم لگایا گیا ہے ، اپنے سے کم رواۃ سے بیرواۃ بھی اعلیٰ ہوسکتے ہیں )۔

#### امام بخاری وطلان اوران کے ہم بلہ محدثین کی کسی حدیث سے معرفت اور توثیق کافی ہے

(۳۲) اسباط ابوالیسع کو ابوحاتم را الله نے مجہول قرار دیا۔ ابن حجر را الله فرماتے ہیں۔ امام بخاری را الله اس کوجائے تنے (بدی الساری ص ۳۸۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہاس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری اطاف کاکسی راوی کی

معرفت حاصل کرنااس کے غیر مجہول ہونے کے لئے کافی ہے۔ای طرح امام بخاری اِٹُلٹے،
کے برابر کے لوگوں کی معرفت وتو ثیق بھی کافی ہوگی۔ای طرح جولوگ امام بخاری سے
فائق ہیں ان کی معرفت بھی کافی ہوگی جیسے شعبہ،ائمہار بعدو غیر ہم۔

#### متقدم کی توثیق کے ہوتے ہوئے متاخر کی جرح غیر معترب

(۳۷) حافظ نے اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق اسبیمی کے تذکرہ ہدی الساری ص ۱۳۷ میں فرمایا: یجی قطان ان پر ابو یجی کی روایات میں جرح کرتے ہیں اور انہیں مجروح قرار دیتے ہیں حالانکہ ائمہ اہل علم نے ان کی توثیق کی ہے اور شیخین نے اس سے روایت کی ہے۔ یکی قطان تو متاخر ہیں ن کو ان کی معرفت بھی زیادہ نہیں ، البذا متاخر کی جرح متقدم ائمہ کی توثیق و تعدیل پر بھاری نہیں ہو سکتی خصوصاً یہ جرح بھی مہم کی قبیل سے ہو۔ ابان ابی فیٹمہ نو ثیق و تعدیل پر بھاری نہیں ہو سکتی خصوصاً یہ جرح بھی مہم کی قبیل سے ہو۔ ابان ابی فیٹمہ نے اپنی تاریخ میں بھی بن مجاجر سے تین نے اپنی تاریخ میں بھی بن مجاجر سے تین نے اپنی تاریخ میں بھی بن مجاجر سے تین نے میں میں مباجر سے تین نہیں بلکہ یہ ابو یکی و ابر اہیم بی طرف سے ہے۔ نہیں بلکہ یہ ابور کی اور ابر اہیم کی طرف سے ہے۔

تو قطان کے قول سے بہتو ہم ہوتا ہے کہ نکارت کا باعث اسرائیل ہے حالانکہ معاملہ ایمانہیں ۔ لہذا ایسی جرح سے اسرائیل کی ان سیح احادیث کورد کرنا درست نہیں جنہیں وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے۔ مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جرح متاخر، تعدیل مقدم سے فائق ورائح نہیں۔ اور غیر مفسر جرح ، تعدیل انکہ کے ہرگز برا برنہیں۔

کی برقی جارح کا قول دوسرے برقی کے بارے میں جستہیں

(کہ جوز جانی نے اساعیل بن ابان کے بارے میں کہا کہ گان مَانِلًا عَنِ الْحُقِ. (کہ دونوں ہے اساعیل بن ابان کے بارے میں کہا کہ گان مَانِلًا عَنِ الْحُقِ. (کہ دونوں ہے ہے) اس پر ابن حجر افاق فر ماتے ہیں، جوز جانی خود ناصبی ہیں۔ دعرت علی سے مخرف میں۔ اور یہ کویا کہ شیعوں کی ضد ہیں جو حضرت عثمان سے مخرف سے سے کہ دونوں حضرات محابہ بن کانا ہے مجت رکھی جائے۔ اور یہ مناسب نہیں کہ سے کے دونوں حضرات محابہ بن کانا ہے مجت رکھی جائے۔ اور یہ مناسب نہیں کہ

# علوم الحديث كالمحالة على الحديث

ایک برعتی کا قول کسی دوسرے کے بارے میں قابل وقعت قرار دیا جائے۔ (ہدی الساری ص ۳۸۸)

(محشی شخ ابوغدہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جوز جانی ناصبی یعنی بغض علی کا مذہب اورا ساعیل شدید التشیع یعنی بغض عثان کا مذہب رکھتا تھا جوز جانی کی مراداس مقولہ سے یہ ہے کہ مذہب ناصبیت ہے منحرف تھا)

# اساعیل بن ابی اولیس کی روایت بخاری شریف میں سیحے ہے۔ سیحین کے رواۃ علی الاطلاق قابل احتجاج نہیں

(۳۹) اساعیل بن ابی اولیں ابن اخت ما لک کے ترجمہ میں ابن مجر براستہ فرماتے ہیں اہری الساری ص ۳۸۸) کشیخین نے ان سے استدلال کیا ہے، امام نسائی راستہ کے علاوہ باقی حضرات نے ان سے روایت لی ہے امام نسائی راستہ نے ان کوعلی الاطلاق قابلِ ترک کہا ہے۔ سلمہ بن شبیب سے بھی الیم روایت مروی ہے جواس کی روایت کے ترک کی متقاضی ہے۔ چنا نچے مناقب بخاری میں بسند سے جم مروی ہے کہ''اساعیل بن اولیس نے سلمہ بن شبیب کے لئے اپنی مرویات کی کتاب نکالی اور انہیں اجازت دی کہ اس کتاب میں سے جو روایات جا بین منتخب کرلیں اور روایت بیان کریں اس پرنشان بھی لگا سکتے ہیں تا کہ صرف نشان زدہ روایات کو وہ اس کتاب میں سے جو نشان زدہ روایات کو وہ اس کتاب سے روایت کیا کریں باتی روایات کو چھوڑ دیں''۔

حافظ ابنِ مجر رِالله فرماتے ہیں: 'بیاثر اس بات کی غمازی کررہا ہے کہ بخاری شریف میں اساعیل کی جومرویات ہیں وہ صحیح ہیں۔ کیونکہ امام بخاری رِالله نے ان کی اپنی کتاب سے وہ احادیث قل کی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتاب سے وہ احادیث قل کی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتب میں موجودروایا تباس احتجاج نے نہ ہوں۔ اس وجہ سے امام نسائی وغیرہ نے اس پرجرح کی ہے۔ الله یک ان روایات کا مشارک و معتبر مل جائے تو وہ معتبر ہوں گئیں۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں: ''اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ صحیحین کے رواۃ محدثین

# علوم الحديث المحالي حي المحالي المحالي

کے ہاں علی الاطلاق جمت نہیں۔ بلکہ چند شروطِ معتبرہ کے بعدان کی روایات معتبرہوں گ۔ اتفاقی ضعیف راوی سے بھی شیخین روایت لیتے ہیں اور تائید میں اور روایت بھی لاتے ہیں۔

(۴۰) اسید بن زیدالجمال کے ترجمہ میں (ہدی الساری ۳۸۹) فرماتے ہیں۔اس کی توثیق کسی نے بھی نہیں کی مہال امام بخاری اللہ نے اس سے الرقاق میں ایک حدیث روایت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تائید میں دوسری روایت لائے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس راوی سے امام بخاری رالنہ اس طرح روایات لیں کہ وہ مقرون بالغیر ہو۔ اس کاراوی بھی اجماع ضعیف بھی ہوسکتا ہے۔ اس طرح روایات لیس کہ وہ مقرون بالغیر ہو۔ اس کاراوی بھی اجماع ضعیف ہونا امام بخاری و الله کے فرمان فی اسنادہ نظر سے راوی کا مطلقاً ضعیف ہونا مراز بیس

(۱۲) حافظ اوس بن عبداللہ الرابی کے بارے میں ہدی الساری ص ۲۸۹ میں فرماتے ہیں:
ان کاذکر ابن عدی نے الکامل میں کیا ہے اور امام بخاری بڑائیہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں:
فی اِسْنَادِہ نَظُو، وَ یَخْتَلِفُونَ فِیْهِ لِیِی اس کی سندگل نظر ہے اور علاء کااس کی توثی فی اِسْنَادِہ نظر ہے اور علاء کااس کی توثیت کے بارے میں اختلاف ہے اس کے بعد ابن عدی نے امام بخاری کے اس مقدمہ کی تشریح کی ہوا دو فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد ہے کہ حضرت ابن معود وعائشہ ڈٹائٹھ وغیر صاب کی ہے اور فرمایا کہ امام بخاری واللہ بنیں ہے کہ امام بخاری واللہ نام عواری واللہ فیلے نظر و فی اِسْنَادِهِ مولانام حوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امام بخاری واللہ کے اقوال والی ہے نظر و فی اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهِ مَنْ اَسْنَادِهِ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهُ وَاسْنَادِهُ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهُ وَاسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهُ وَاسْنَادِهُ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهِ اِسْنَادِهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادُهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادُهُ اِسْنَادِهُ اِسْنَادُهُ اِسْنَادُ اِسْنَادُ اِسْنَادُ اِسْنَادُ اِسْنَادُ اِسْنَادُهُ اِسْنَادُه

(فائده) محشی مرحوم فرماتے ہیں کہ مولانامؤلف مرحوم کی بات رفی اِسْنَادِهِ نَظُرُ کے متعلق درست ہے کیکن جس کوامام بخاری ویٹید نظر کہتے ہیں تو دوامام بخاری الشنے کے ہاں

### علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالية المحالية

ضعیف ہوتا ہے اور یہ جملہ امام بخاری ڈلٹے صرف اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں جس کی روایت کومحدثین نے ترک کیا ہوتا ہے اس کا اعتراف خودمؤلف نے کیا ہے۔ یہاں ان سے سبقت قلمی ہوئی )۔

# راوی کا بدعت ہونا اس کی روایت میں قادح نہیں ، ہاں اگر جھوٹا ہے یا داعی بدعت ہے تو چھرمجروح ہے

(۳۲) تور بن زید کے تذکرہ میں ( ہدی الساری ص ۳۹۲) میں فرماتے ہیں۔ امام مالک الله سے سوال ہوا کہ آپ نے داؤد بن حصین، تور بن زیدوغیرہ قدر بین سے روایت کیوں لی؟

فرمایا کہ آسان سے گرنا ان لوگول پر حدیث میں جھوٹ بولنے سے زیادہ آسان تھا۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی ہونار وایت کے لئے موجب قدح نہیں ہال اگر راوی کا ذب ہویا بدعت کا دائی ہو، تو بیراس کی روایت کے لئے موجب قدح و اعتراض ہوگا۔

# عادل راوی، مجروح کی جرح سے مجروح نہ ہوگا، یہ ق کی جرح ان رواۃ میں مقبول نہیں جن سے الجماعة نے روایت لی۔

(۳۳) جریربن عبدالحمید کرتر جمہ میں ہدی الساری ۱۳۹۳ میں مرقوم ہے کہ ابوضی شہ فرماتے ہیں، یہ تدلیس نہ کرتے تھے۔ شاذکونی نے ان کے مدلس ہونے کار جمان دکھایا ہے۔ لیکن شاذ کونی خود مشکلم فیہ ہے۔ بیجی کے بقول جریر آخر عمر میں سوء حفظ میں مبتلا ہوئے لیکن بیصر ف بیجی کے ہاں ملتا ہے۔ اور کوئی اسکاذکر نہیں کرتا بلکہ سنن اربعہ اور مسندا حمد میں ان سے روایت کی ہے۔ "مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ شاذکونی خود مجروح ہے اسکی جرح عادل کے لئے قادح کی ہے۔ "مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ شاذکونی خود مجروح ہے اسکی جرح عادل کے لئے قادح نہ ہوئی۔ اس طرح بیہی نے ان پر سوء حفظ کا قول اختیار کیا ہے۔ جے رد کیا گیا کیونکہ پیشن

# علوم الحديث المحالي ال

اربعہ وغیرہ کارادی ہے۔ لہذااس سے معلوم ہوا کہ عادل، مجروح کی جرح سے مجروح نہ ہوگا، اور بہنی کی جرح بھی ان جیسے رواۃ میں غیر مقبول ہے۔

#### مردودتضعيف كي مثال

(۳۳) جعد بن عبدالرحمٰن کے بارے میں ہدی الساری ۳۹۲ میں فرماتے ہیں کہ ان سے اصحاب خسہ (بیعن سنن اربعہ اور مسندِ امام احمد) نے روایت کی ہے۔ از دی نے عجیب بات کہی کہ بیراوی محل نظر ہے۔ ساجی نے بھی از دی کی بیروی میں اس کا تذکرہ ضعفاء میں کردیا۔ اور یہ بھی کہا کہ اس سے امام مالک بڑالشہ روایت نہیں کرتے۔ یہ تفعیف مردود ہے۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں اس جیسی جروح کی طرف التفات نہیں ہونا جا ہے۔

## رادی کے ضعف کی کچھانواع کا انجار، متابعت سے ہوجاتا ہے

رواة صحیحین پرناقدین کی جروح کے جوجوابات ابن جر را الله نے ہدی الساری میں دیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ناقد مُنْکِرُ الْدَحَدِیْثِ، تَفَرَّدُ عَنْ فُلانِ بِاحَادِیْت، صَعِیفٌ ، کَیْسَ بِقَوِیِّ وغیرہ کے الفاظ سے جرح کرتا ہے تو حافظ را الله الله الله کے جوابات دیتے ہیں۔

اور بتاتے ہیں کہ امام بخاری بڑالتے وغیرہ نے ان کی روایات کی تخ تک کی ہے اور متابعت نہ ہوئی ہو۔ متابعت بھی بیان کردی ہے اور وہ روایات بیان نہیں کیں جن کی متابعت نہ ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ جروح اگر متابعت رادی کے ساتھ ہوں ، تو قابل تحل ہیں اور ضعف کا انجار بھی ہوجا تا ہے۔ اور اگر ان کے متابع نہ ہوں تو روایت ورادی مجروح ہوں گے۔

مدشن كاقول كيس بِالْقُوِيِّ كَرُوردر جِ كَاتَفْعِين ب

(۲۵) حسن بن صباح کے ترجمہ میں ہدی الساری سوس ہے کہ امام نسائی براللہ نے کئی میں اس درجہ کی تضعیف و کمزوری ہے۔ میں ان کوکیس بالقوی تی کہا ہے۔ ابن مجرفر ماتے ہیں یہ ملکے درجہ کی تضعیف و کمزوری ہے۔



# مسى راوى پرابوزرعه وابوحاتم رطالية كاجرح نهكرنا توثيق ہے، جرح مفسر

#### ہی معتبر ہے

(۳۲) حسن بن مدرک کے ترجمہ ہدی الساری س ۳۹۵ میں ہے کہ ابوعبید آجری نے امام ابوداؤد در اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ فہد بن عوف کی روایات سے لے کریجی بن حماد کی سند سے بیان کرتا تھا۔ ابن حجر در اللہ فرماتے ہیں، اگر ابوداؤد در اللہ کے پاس اس جرح کی دلیل، اس کا یہی فعل ہے تو یہ فل موجب کذب ہیں کیونکہ فہد بن عوف اور یجی جرح کی دلیل، اس کا یہی فعل ہے تو یہ فیل موجب کذب ہیں کیونکہ فہد بن عوف اور یجی بن حماد دونوں ابوعوانہ کے تلا فدہ میں سے ہیں۔ اور طلبہ حدیث بسااوقات اپنے شخ سے اس کے رفیق سفر کی مرویات کا سوال بھی کرتے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ (رفیق سفر) ان کے شخ کے ہمراہ اس روایت کے ساع میں شریک رہایا نہیں؟ یا ان کا شخ ، ان روایات کے ساع میں اس رفیق سفر کا شریک رہایا نہیں؟

اس سے کہاں گذب لازم آتا ہے۔ مزید براں اس حسن بن مدرک سے ابوزرعہ و ابوحاتم جیسے ناقدین فن روایت لیتے ہیں، جواس پر جرح بھی نہیں کرتے۔ ان کامقام جرح و فقد تو مخفی نہیں۔ (پس یہ مجروح نہیں) مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر ناقد کسی پر تکذیب کا الزام دے تو جرح مبہم کا اعتبار نہ ہوگا۔ ایسے ہی ابوزرعہ و ابوحاتم رہنات کا کسی راوی سے اخذاور جرح سے سکوت اس کی تو ثیق ہوگی۔ ابن تیمیہ (البحد) کے حوالہ سے گزر چکا ہے۔ کہ امام بخاری رشاشہ کا سکوت از جرح بھی راوی کی تو ثیق ہوتی ہے۔

#### جرح مظنون توثیق مصرح کے مقابل نہیں ہوسکتی

(۷۷) حسن بن مویٰ کے ترجمہ میں ابن ججر اِلمُنظِیّہ فر ماتے ہیں۔ ثبت ہیں۔ علی بن مدین سے ان کے فرزند نے قال کیا کہ وہ فر ماتے ہیں کہ حسن بغداد میں رہتا تھا، شایدان کا مقصداس طرح (گان بِبَغْدَاد) کے جملہ ہے اس کی تضعیف تھی۔ ابن ججر اِلمُنظِیّہ فرماتے ہیں بیناقل کا

#### علوم الحديث المحالي و 275

ظن ہے جس کے بل ہوتے پر کوئی ثقة ضعیف نہیں ہوسکتا۔ (ہدی الساری ص ۳۹۵) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ جب کسی راوی کی ثقابت کی تصریح ہو چکی ہو، تو اس کی ثقابت کوالیں جرح جومظنون ہو، سے رہیں کیا جاسکتا جیسا کہ ابن حجر فرمار ہے ہیں۔

## رواۃ و تلافدہ کی طرف سے ہونے والا اضطراب شیخ کے لئے موجب قدح نہیں

(۴۸) حسین بن ذکوان کے بارے میں کی قطان نے فیے اِ اِ اِ اِ کہا، لیعنی مضطرب ہیں۔ اس پر جرح کرتے ہوئے ابن حجر رِ اللّٰہ فرماتے ہیں کہان کی روایت میں آنے والا اضطراب شایدان کے تلافدہ کی وجہ سے ہے۔ ان میں اضطراب ہیں۔ ائم علم نے ان سے روایت کی سے روایت کی معلوم ہوا کہ جس راوی سے ائمہا بل علم روایت کریں تواس میں اس می جروح کا اعتبار نہیں۔

حفص بن غياث كالمش كى روايت مين تدليس وعدم تدليس مين فرق كرنا

(۴۹) حفص بن غیات کوفی حنی کے تذکرہ میں ہدی الساری سوم سے سرقوم ہے کہ امام بخاری برطائی نے حفص کی روایت عن الاعمش پراس لئے اعتماد کیا ہے کہ امام اعمش برطائی ہے روایت کرتے ہوئے وہ اعمش کی مسموعہ روایات اور مدلس روایات میں فرق کیا کرتے ہوئے ۔ ابوالفضل بن طاہر نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بات ایے ہی ہے جفص سے حاح ستہ اور مسند احمد میں روایت لی گئی ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں بی حفص ابوح نفظ برطافہ میں سے ہیں۔

مجروح کی جرح کا ثقد پرکوئی اثر نہیں، امام صاحب پرکی گئی جروح اس قبیل سے ہیں

(۵۰) تمادین اسامه الی اسامه کے ترجمه مدی الساری ص ۳۹۷ میں مرقوم ہے۔'' ایمکه

ا ثبات میں ان کا شار ہے ، از دی نے انہیں الضعفاء میں شار کر کے شذوذ اختیار کیا ہے۔
از دی نے سفیان بن وکیج سے قتل کیا کہ بیجماد مختلف رواۃ کی کتب ونسخہ حدیث لے کران
میں سے پچھروایات لے کرانہیں خودلکھ لیا کرتا۔ توبیاس کے حاطب لیل ہونے کی دلیل
ہے توبیضعیف ہوا)

حالانکہ سفیان خودضعیف ہے کی درجہ میں نہیں۔جیسا کہ اس سے ناقل کرنے والا یعنی از دی بھی کسی شار میں نہیں۔امام ذہبی رشائند نے از دی کی الضعفاء کے جس نسخہ کا مطالعہ فرمایا اس میں ابن وکیج رشائند کا تب سے چھوٹ گیا صرف سفیان کھارہ گیا۔حالانکہ از دی نے یہ بات سفیان بن وکیج سے باسند نقل کی تھی۔لیکن ابن وکیج رشائند کے نہ لکھے جانے پر انہیں وہم ہوگیا کہ سند میں سفیان سے سفیان توری مراد ہے۔امام ذہبی رشائند کے اس تو ہم پر اناظم کے تعجب کا اظہار کیا ہے۔امام ذہبی رشائند نے اس حکایت کو تعدا سکو تول باطل قر اردیا ہے۔

مولا نا مرحوم فرما۔تے ہیں ، اس شم کی جروح جوامام صاحب کے برخلاف کی گئی <sub>،</sub> ہیں۔ان میں سے اکثر کاتعلق ضعفاءمجہولین سے ہے۔لہٰذاان کا بھی اعتبار نہیں۔

#### المام بخارى والله كاحد كنا فكل كوج وركرقال لنا فكل ورجع دينا

(۵۱) جماد بن سلمہ بن دینار کے ترجہ میں ابن جر راست فرماتے ہیں 'ائمہ اثبات میں شار ہے ہاں آخر عمر میں حافظہ میں خرابی آگی۔ بخاری راست نے تعلیقا ان سے روایت لی ہے کین ان سے اصول میں روایت نہیں لی۔ اور نہ انہیں مقرون بالغیر بنایا ہے۔ ہاں متابعت میں ایک جگہ کتاب الرقاق میں روایت لی ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں: قال کنا آبو الوکی لید حکہ تنا کنا ہو الوکی لید حکہ تنا کنا ہو الوکی لید حکہ تنا کا میں سامتعال کرتے ہیں۔ احادیث مرفوعہ میں قال کنا تب استعال کرتے ہیں جب سند میں کوئی ایسا راوی ہوجوان کے ہاں غیر معتبر ہو۔' (ہدی الساری ص ۲۹۷)

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المحا

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بخاری شریف کی مرفوع روایات میں قال کے آت ہے جب سند میں کوئی راوی ایسا ہو، جوامام بخاریؒ کے ہاں رانفرادی طور پر ) غیر معتبر ہوتا ہے (لیکن روایت متابعت دلائل خارجیہ کی وجہ سے مجے ہوتی ہے اس لئے اس کو لے آتے ہیں)۔

#### امراء کی مفوضه جائز خد مات کی بنیاد پر جرح درست نبیس

(۵۲) میدطویل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یکیٰ بن یعلی نے کہا کہ اس کی روایات کوزائدہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ابن مجر را اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ یتھی کہ حمید خلفاء کے ساتھ میل جول رکھتے۔ اس بات کو کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ (ہدی الساری ص ۱۹۵)، ای طرح حمید بن ہلال پر بقول کی فطان کے ابن سیرین جرح کرتے اوران سے نالا ل رہے۔ اس کی وجہ بھی بہی تھی کہ وہ سلطان وقت کے تفویض کردہ امور بجالاتے ، ابوحاتم نے اس کی تصریح کی ہے۔ حمید طویل سے حاح ستہ اور منداح میں روایت کی گئے ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۹۸)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امراء دخلفاء اور حکام وقت سے میل جول اگر شرعی حدود میں ہوتو جائز ہے اور بیموجب جرح نہیں۔

#### راوی کا غلوفی التصبیع اس کی ثقامت کے لئے قادر نہیں

(۵۳) خالد بن مخلد قطوانی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ شیع کی بابت ہم بتا چکے کہ جب راوی اخذ واداء میں شبت ہو ( تقد ہو ) تو یہ شیع اس کے لئے مصر نہیں۔خصوصاً جب کہ وہ راعیہ داعی الی البدعة بھی نہ ہو۔ (ہدی الساری ص ۳۹۸) مولا نامر حوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ غلو فی التنسیع نقابت کے منافی نہیں۔

ابن جزم کے متعنِّت فی الْجُرْح ہونے کی مثال

(۵۴) فلیم بن عراک کے ترجمہ ہدی الساری ص ۳۹۸ میں ہے کہ اس کومنکر الحدیث کہنے میں از دی نے شذوذ افتیار کیا ہے۔ ابومحمہ بن حزم سے ففلت ہوئی کہ انہوں نے از دی کی پیروی کی بلکہ کچھ بردھ کر ہی ہے کہد دیا کہ اس سے روایت جائز نہیں۔ ابن حزم کو بیہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ از دی تو خود ضعیف ہے۔ اس کی تضعیف اور وہ بھی ثقات کی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نامر حوم فرماتے ہیں اس سے ابن حزم کا تعنت واضح ہے۔

#### جارعین کی زیادتی تعداد، راوی کے مجروح ہونے کی ہمیشہ مقتضی ہیں ہوتی

(۵۵) روح بن عبادہ کے ترجمہ میں ہے کہ اس پر بقول ابومسعود کے ۱۲ حضرات نے جرح کی ہے۔ لیکن ان کی جرح اس کے بارے میں مقبول نہیں۔ ابن حجر اللقہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مقبول نہیں۔ ابن حجر اللقہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس سے روایت کی ہے۔'(ہدی الساری ص ۲۰۰۰)

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جارعین کی کثر ت تعداد ہمیشہ جرح راوی کی وجہیں بن سکتی کہیں بن جایا کرتی ہے۔

#### تركة اوركم يروعنه كماين فرقب

(۵۲) زبیر بن خریت کے تذکرہ میں ابن حجر رکھ انے بیں ابوالولیدالہا جی نے رجال ابخاری میں علی بن مدین سے قل کیا کہ وہ فرماتے : تو گئہ شعبہ، لعنی زبیر کوشعبہ نے ترک کردیا تھا۔ ابن حجر فرماتے بیں علی سے جوروایت میں نے دیکھی اس میں ان کا بیفر مان ہے کہ یکرو عُنہ شعبہ نے اس سے روایت نہیں لی۔ اور دونوں لفظوں میں بردافرق کے دربری الساری ص ۲۰۰۰)۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں، اس فرق کو بھنا جا ہے کہ تکر گئ شعبکہ جیے الفاظ جرح ہیں اور کئم یَرْ وِ عَنْهُ جرح نہیں۔ (تعبیر کی تبدیلی سے بات کہیں دورنکل جاتی ہے)۔

# مسكسى راوى كضعف ساس كى تمام مرويات كاضعف لازم نبيس

(۵۷) زیاد بن عبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں: صالح جزرۃ فرماتے ہیں کہ زیاد فی نفسہ ضعیف ہے۔ کیکن مغازی کے باب میں اثبت الناس کے مرتبہ پر ہے۔ عبداللہ بن ادریس

ہے منقول ہے کہ ابنِ اسحاق کے تلامٰدہ میں مغازی کے باب میں ان سے بڑھ کر ثبت (ثقه) کوئی نہیں۔ ابن حبان نے مبالغہ کیا کہ جب بیمتفرد ہوتو اس سے روایت لیما جائز نہیں۔ (ہدی الساری ص ۱۰۰۹۔)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہاس ہے معلوم ہوا کہ ضعیف کی ساری روایات ضعیف نہیں ہوا کرتیں۔

#### فہم فاسدے پیدا ہونے والی جرح کی مثال

(۵۸) زید بن وہب الجہنی کے ترجمہ (ہری الساری ۲۰۰۳) میں ہے کہ '' یعقوب فسوی کا یہ قول کہ اس کی مرویات میں خلل کثیر ہے۔ شاذ ہے۔ اس کے بعد یعقوب نے ایک روایت زید کی سند سے حضرت عمر رہ النے کے مکا لمہ سے متعلق بھی نقل کی۔ اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ روایت تو محال ہی ہے۔ ابن حجر رہ النے فرماتے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ ہی تختی و کھا رہ ہیں۔ اس جیسی علتوں سے تقدروا ق کوضعیف نہیں قرار دیا جا تا اور نہ تھے احادیث آن وجوہ سے ردگی جا سکتی ہیں۔ عمر کا ممالمہ تو غلبہ خوف خدا اور نفس کے مکر وفریب پر عدم اطمینان پر دلالت کرتا ہے اور بس! پس ایسی فاسدو ساوس سے ثقات کوضعیف قرار دینا درست نہیں۔

#### ابن حیان کا جرح میں تختی کرنا اور الفاظ جرح وتعدیل میں تقرف کرنا

(۵۹) سالم افطس کا ترجمہ (ہری الساری ۲۰۰۳) میں ہے کہ ابن حبان نے اس کے بارے زیادتی کی ہے اور یہ کہا کہ یہ مرجی تھا، احادیث میں قلب کر دیتا تھا (سوء حفظ کی وجہ ہے) تقدروا ق سے مصل روایات نقل کرتا ہے اور اس نقل میں متفرد ہوتا ہے۔ برے امور کے ساتھ مہم تھا۔ اس لئے اس کو بحالت قید تل کیا گیا۔''

ابن جحر الله فرماتے بیں، ابن حبان نے جس تھت ہے مہم ہونے کا ذکر کیا ہے اور سے میں میں میں میں میں میں میں کا دکر کیا ہے اور سے میں کے امام ابراہیم بن علی بن عبداللہ بن عباس کے قل پر تعاون کیا تھا، دہا یہ کہنا کہ اخبار وروایات میں قلب سے کام لیتے تھے تو یہ انکہ کی تو ثیق کے مقابلہ میں تعاد ہار کہنا کہ اخبار وروایات میں قلب سے کام لیتے تھے تو یہ انکہ کی تو ثیق کے مقابلہ میں اللہ م

#### علوم الحديث علوم الحديث المحالي المحال

مردود جرح ہے۔ابن حبان اپنے دعویٰ پر ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکے۔

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن حجر اٹرالٹنہ کی اس جرح سے ابن حبان کا تعنت ہ شدت اورالی جروح کاغیرمؤ ٹر ہونا واضح ہوگیا۔

#### اختلاط سي اور بعدى روايات كاحكم

(۱۰) سعید بن ایاس جریری کے تذکرہ میں (ہدی الساری ۲۰۳۳) ہے ابو حاتم بڑالتے فرماتے ہیں کہ وفات سے پہلے حافظہ میں بڑی خرابی آگئ تھی۔ لہذا جس نے تغیر سے پہلے حافظہ میں بڑی خرابی آگئ تھی۔ لہذا جس نے تغیر سے پہلے اختلاط و تغیر سے قبل روایت کی ان میں عبدالاعلی سب سے تیجے روایات لاتے ہیں۔ انہوں نے سعید سے ان کے اختلاط سے ۸سال قبل روایت کی تھی۔ ابن جر را الله فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں عبدالوارث اور بشرکی سند سے سعید بن ایاس کی روایات آتی بخاری شریف میں عبدالوارث اور بشرکی سند سے سعید بن ایاس کی روایات آتی ہیں اور ان کو گول نے اختلاط سے قبل ہی ساع کیا۔ اس طرح بخاری شریف میں خالدواسطی ہیں اور ان کو گول نے اختلاط سے قبل ہی ساع کیا۔ اس طرح بخاری شریف میں خالدواسطی سعید کی روایت بھی ہے۔ اسے بار سے میں ابھی تک معالمہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کا ساع اختلاط سے قبل تھا یا بعد میں ؟ لیکن خالد کی روایت کی متابعت بشر بن مفضل کی روایت کر رہی ہے۔ مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ بہترین فا کدہ ہے۔ اس میں اس بات پہلی دلالت ہے کہ جس راوی کی روایت۔ قبل المیسماع آؤ بعد تھ میں تر در ہوتو اسے ضعف دلالت ہے کہ جس راوی کی روایت۔ قبل المیسماع آؤ بعد تھ میں تر در ہوتو اسے ضعف حدیث لازم نہیں آتا۔

# كبارمشائخ كى روايت الل اختلاط سيصحت برجمول موكى

(۱۲) سعید بن ابی سعید المقری کے بارے ہدی الساری ص ۲۰ میں لکھتے ہیں ' شعبہ رشاننا فرماتے ہیں ہمیں سعید المقری نے بیر حدیث بردھا ہے کے بعد بیان کی۔واقدی کاخیال تھا کرماتے ہیں ہمیں سعید المقری نے بیر حدیث بردھا ہے کے بعد بیان کی۔واقدی کاخیال تھا کہ اپنی وفات سے چارسال قبل اختلاط کا شکار ہوئے۔ ابن سعد، یعقوب اور ابن حبان نے معین مجمی واقدی کے قول کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن دیگر اہل علم نے اس الی نفی کی ہے۔ ابن معین

فرماتے ہیں کہ معید کے تلامذہ میں ابن افی ذئب اثبت ہیں۔ ابن خراش نے لیٹ بن سعد کو اثبت قرار دیا۔ حافظ فرماتے ہیں امام بخاری ڈلٹ نے زیادہ تر سعید المقمری کی روایات انہیں دو سے نقل کی ہیں۔ مزید برآں ان کے کبار تلامذہ مالک، اساعیل بن امیہ، عبید الله بن عمر العمری سے بھی روایت لی ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کبار تلامذہ کی روایت مختلط سے صحت یرمجمول ہوگی۔

#### مبهم كمزورى كابيان غير مقبول ہے

(۱۲) سعید بن سلیمان الواسطی کے بارے میں امام احمد رشانیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے تھے فی میں مبتلا تھا جیسے کوئی چاہتا وہ تھیف کر دیتا۔ دار قطنی نے کہا کہ محدثین اس کے بارے میں اعتراض کرتے تھے۔ ابن حجر رشانیہ فرماتے ہیں یہ ہلکے درجہ کی کمزوری ہے۔ اور ہے بھی مہم ۔ لہذا قبول نہ ہوگی۔ (بدی الساری ۲۰۳۳)

## علوم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

امام بخاری رُ الله نے صرف وہی روایات کی ہیں جن پران کا اتفاق ہے''

(بدی الساری صهمه)

مولانا مرحوم نے اسے بہترین فائدہ قرار دیتے ہوئے طلبہ علم کے لئے واجب الحفظ قرار دیا ہے۔

#### جرح ٹابت ہونے کے بعد ہی مقبول ہوگی ، وگرنہ میں

الر ۱۹۳) صالح بن جی کے ترجمہ مدی الساری ۴۰۸ میں مرقوم ہے کہ جی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی روایت کھی جائے رکی جائے کین یہ خود تو کی نہیں۔ ابن جحر را اللہ فرماتے ہیں کہ تہذیب الکمال میں اسی طرح ہے کہ جی نے ان کا تذکرہ دومرتبہ کیا۔ حالانکہ ایمانہیں جی کی جہلے کلام کا تعلق تو انہی صالح بن جی ہے۔ اور خود میں نے اہل علم میں ہے کی کہام میں ان پراعتراض نہیں پایا۔ امام احمد را اللہ نے ان کو ثقہ ثقہ کہا ہے اور یہ تعدیل کے بلاترین کلمات میں شار ہوتے ہیں اور جی کا دوسرا کلام صالح بن حیان قرشی کے بارے ہد دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ بہت سے لوگوں پر ایک ہونے کا اشتباہ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ بہت سے لوگوں پر ایک ہونے کا اشتباہ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ بہت سے لوگوں پر ایک ہونے کا اشتباہ ہو گیا ترجمہ و تنہیں۔ بام شخصی سے روایت کرنے میں بڑے معروف ہیں اور قرش معروف ہیں دوایت کرنے میں بڑے معروف ہیں اور قرش معروف نہیں۔ ان صاحب ترجمہ سے صحاح ست اور مندا حمد میں روایت کی گئی ہے۔

تُسَمِّوْلاً نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جرح جب تک کسی پر ثابت نہ ہو، تو اس وقت تک (محض ظن کے ہوتے ہوئے) قبول نہیں کی جائے گی۔

#### صحت حدیث کے لئے حدیث کا حفظ ہوتا شرط نہیں

(۲۵) ابن حجر بطالت عاصم بن انی النجو دکے بارے میں فرماتے ہیں ، بزار بطالت کے بقول اس کی روایت اہل علم میں سے کسی نے بھی ترک نہیں کی ، (ہدی الساری ص ۹ ۴۰) مولانا مرحوم فرماتے ہیں بس حفظ کاصحت حدیث کے لئے شرط نہ ہونا معلوم ہوا۔



## سركاري نوكري وجه جرح نهيس

دیکھابازارآتے اور کہتے کہ اس آدمی کو مارو! اس چیز کوسیدھا کرو۔ (بعنی ان کے ذمہ بازار دیکھابازارآتے اور کہتے کہ اس آدمی کو مارو! اس چیز کوسیدھا کرو۔ (بعنی ان کے ذمہ بازار کی مگرانی تھی وہاں آ کر طرح طرح کے احکام صادر کرتے ) اس وجہ سے میں نے ان سے روایت نہیں کی ، وہیب نے ان کے بعض اعمال کو ناپند سمجھ کران سے روایت ترک کردی۔ ابن حجر زشائند فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ میں شعبۂ احتساب کے گران تھے جیسا کہ ابن سعد رشائند نے نقل کیا ہے اس کی روایت کو صحاح ستہ اور احمد میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ (مہری الساری صوم فرماتے ہیں پس اس جیسی جرح کی کوئی حیثیت نہ ہوگا۔

# ابن معین کا ہر عاصم کوضعیف قرار دینا قاعدہ کلیہیں

(۱۷) عاصم بن علی واسطی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں مروزی امام احمہ بڑالتہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کہ بجی بن معین عاصم نامی ہرراؤی کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ جواب میں فرمایا عاصم بن علی کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں۔ ان کی حدیث صحیح ہے۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں ابن معین کا قول قاعدہ کلے نہیں۔ (ہدی الساری ص۱۳)

## عداوت برمني جرح مقبول نبيس

(۱۸) عبداللہ بن ذکوان کے بارے میں امام مالک رشائے سے قل کیا جاتا ہے کہ وہ اسے ناپند کرتے تھے۔ کیونکہ امیر وقت کے بید ملازم تھے۔ ربیعۃ الرای نے اسے غیر ثقة قرار دیا ہے۔ ابن جر فرماتے ہیں کہ ربیعہ کے اس قول کو اہل علم نے قابل النفات ہی نہیں سمجھا کیونکہ ان دونوں کے مابین معاصرانہ چشمکتی۔ باتی اہل علم نے عبداللہ کی تویش کی ہے۔ سفیان تو نہیں امیر المؤمنین کہا کرتے۔ " (ہدی الساری ص االا) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ دنیوی عدادت کی وجہ سے کی جانے والی جرح نیر معتبر ہوگ۔

#### 

# اساعیلی کا امام بخاری و الله برعبدالله الجهنی کی معلق روایت لینے براعتراض اور

جواب

(۱۹) عبدالله بن صالح الجهنى ،امام ليف بن سعد كے كاتب بيں۔ان سے امام بخارى رشك في نے تعليقات بكثرت لى بيں۔ ان كى حديث امام بخارى رشك كے ہاں صالح ہے۔ليكن چونكه امام بخارى رشك كى بال صالح ہے۔ليكن چونكه امام بخارى رشك كى اعلى قتم نہيں۔اس چونكه امام بخارى رشك كى اعلى قتم نہيں۔اس لئے اس كواصول ميں نہيں لائے۔ ہاں تعليقات ميں اس كوجگه دى ہے۔صرف ايك حديث ان كى آصول ميں نہيں لائے۔ہاں تعليقات ميں اس كوجگه دى ہے۔صرف ايك حديث ان كى آصول ميں لى ہے۔

اس اساعیلی نے امام بخاری بڑائے پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ بجیب ہے کہ ان کی روایت اگر منقطع (معلق) ہوتو لے آتے ہیں اور متصل روایات ترک کردیتے ہیں۔ جواب یہی ہے کہ ان کی سنداعلی قتم بھی نہیں ۔ اس لئے ان کوامام اصول میں نہیں لائے اور صالح ہونے کی وجہ سے تعلیقات میں لے آئے ہیں۔ اور یہ عادت امام بخاری کے طریق کار کے استقصاء وجہ سے تعلیقات میں لے آئے ہیں۔ اور یہ عادت امام بخاری کے طریق کار کے استقصاء سے معلوم ہوئی۔ فکر مشاحّة فی الاصلاح ۔ (ہدی الساری سی سی کہ ابن جرم حوم کا یہ دعویٰ کہ امام بخاری بڑائے بخاری شریف میں اصولاً وہ روایات لائے ہیں جو سے کے اعلیٰ درجہ پر ہوں (عام اصطلاحی تعریف سے بڑھرکی کی نظر ہے۔

#### مبهم ومردود جرح كي مثال

· (۷۰) عبدالاعلیٰ بھری کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ابن معین وغیرہ ے ان کی توثیق کی ہے۔ امام احمہ کے بقول ان پرقدریہ میں ہے ہونے کا اعتراض ہے۔ ابن سعد نے کیڈسس بسالُ قلوی کہ ابن جر بڑات فرماتے ہیں کہ یہ جرح مہم غیرواضح ہے۔ شایدان کے قدری ہونے کی وجہ سے میہ جرح کی گئے ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۱۵)

#### تضعيف تنبتى كي مثال

(2) عبداللہ بن نافع کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ ان سے صحاح ستہ میں تر مذی کے علاوہ سجی حضرات نے استدلال کیا اس طرح امام احمد رشائیہ نے بھی، جن اہل علم نے آن کی تفعیف کہا تفعیف کی ہے فاہر یہی ہے کہ ان کے معاصرین کی ثقابت کے مقابلہ میں ان کو ضعیف کہا گیا ہے جیسے ابوعوانہ جیسے حضرات'۔ (ہدی الساری ص۲۱۷)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں، جروح میں اس طریقہ کارکو بکثر ت استعال کیا گیا ہے۔ ابن العسیل کے ترجمہ میں بھی ۲۱۲ حافظ نے اس تضعیف نسبتی کو بیان کیا ہے۔

رواۃ صحیحین میں ایسے رواۃ مھی ہیں جن سے صرف ایک ہی راوی

روایت لیتا ہے

(21) عبدالرحمٰن بن نمر كر جمه ميں فرماتے ہيں ابوحاتم، دهم، ذہلى كے بقول: وَلِيدِ بن مسلم كے علاوہ كى نے اس سے روایت نہيں لی۔ اس كی تو ثیق ذہلی، ابن اَلَبرَقَی ، ابوداؤر بینے نے كی ہے۔ ابن معین نے ضعیف قرار دیا۔ ابوحاتم نے کی ہے۔ ابن معین نے ضعیف قرار دیا۔ ابوحاتم نے کیئے۔ سَ بِالْفَقَوِیِّ کہا ہے۔ (برى السارى ص ۱۸)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں اس سے شخین ابودا وُداور نسائی نے روایت کی ہے اور یہ عبارت دلیل ہے کہ محد ثین کبھی ایسے راوی کی روایت بھی لاتے ہیں جس سے صرف ایک ہی راوی روایت لیتا ہے (لیعنی اس سے ان لوگوں کار دہوا جن کے ہائ راوی کی نقابت کے لئے کم دو ٹاگردوں کا، اور ای طرح اسکا صحت عدیث کے لئے ہونا ضروری ہے)

راوی کے نام میں شک کی وجہ سے اس پر کی گئی جرح قبول نہ ہوگی (۲۳) عبدالعزیز بن عبداللہ اولی (بدی الساری ص ۱۹۹) کے بارے فرماتے ہیں طیلی کہتے ہیں کہاس کی تو یق پرا تفاق ہے لیکن ابوعبیدا جری کے امام ابوداؤد رشان سے کئے گئے سوالات میں امام ابوداؤد رشان نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔

پس اگرامام ابوداؤد را الله کی مرادیمی عبدالعزیز بن عبدالله ہے تو یہ جرح محل نظر ہے۔ کیونکہ خودامام ابوداؤد را الله نے ان کی توثیق دوسری جگہ کی ہے۔ اور ہارون حمال کے واسطہ سے ان سے روایت بھی کی ہے۔ ممکن ہے کہ امام ابوداؤد را الله نے عبدالعزیز کی کسی فاص روایت میں وہم کی وجہ سے اس پرضعف کا تھم لگایا ہو۔ یا پھران کی مرادعبدالعزیز ادیسی سے کوئی دوسراا نکا ہم نام راوی ہو۔ ظاصہ یہ کہ یہ جرح امام ابوداؤد را الله کی مردود ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں: مرادیہ ہے کہ جارح جب تک وضاحت ہے کی راوی کی اس طرح تعین نہ کردے کہ اس میں شک کی گنجائش تک نہ ہے۔ اس وقت تک جرح قبول نہ ہوگی۔

## کیس بشیء سے ابن معین کی مراد بھی قلت روایت بھی ہوتی ہے

(۳) عبدالعزیز بن مختار بصری (بدی الساری ص ۱۹) کے ترجمہ میں ہے کہ ابن معین سے ایک روایت میں ان کے بارے میں کیٹس بیشٹی عمنقول ہے۔ ابن القطان فاس کے بقول بعض اوقات اس سے مرادیہ موتی ہے کہ وہ راوی نہایت فلیل الحدیث ہے۔

#### "لیس بشیء " سابن مین کی مراد بھی معین حدیث کی تضعیف ہوتی ہے

(20) عبدالمتعال بن طالب (ہری الساری ص ۳۲) کے ترجمہ میں ہے کہ عثان داری نے ابن معین سے عبدالحقی النی عین ابن و هو کا ابن معین سے عبدالحقی ابن و هو کا ابن معین سے عبدالحقی ابن محمد اللہ معین ابن محمر النظی فرماتے ہیں ہے عبدالمتعال کی تفعیف میں تصریح نہیں ۔ عین ممکن ہے کہ ابن معین کی اس تفعیف سے مرادعبدالمتعال کی صرف وہی روایت ہو جو ابن و جب سے وہ نقل کرتے ہوں۔ اس کے بعد ابن حجر دارات نے اس احتمال کی تقویت ہو

# مره وعره بسرقة الحديث مبم جرح ب

(۲۷) عبدالملک بن صباح کے ترجمہ میں ہمیزان میں خلیلی سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے منقول ہے کہ انہوں نے اسے وقت م اسے متھے میں میسر قیة الْحَدِیْثِ لِعِنی احادیث چوری کرنے کی تہمت سے مہم کیا ہے اور یہ جرح مبہم ہے۔ (ہری الساری ص ۲۰۰)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں بعض کوتاہ فہم اسے جرح مفسر خیال کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ابن حجر بڑالشے نے اسے جرح مبہم قرار دیا ہے۔

#### محدث كاكتاب سے مديث بيان كرنا ،عدم حافظ مونا باعث عيب بين

(22) عبدالواحد بن زیاد کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ کی قطان نے اس کی کمزوری کا اشارہ دیا ہے ابن مدین کی قطان سے قل کرتے ہیں کہ میں نے ان کوطلب حدیث میں کو اشارہ دیا ہے ابن مدین کی قطان سے میں امام اعمش کی روایات کا ندا کرہ کرتا تو بیاس کا حرف تک نہ جانے تھے۔ ابن مجر اشاف فرماتے ہیں کہ بیرادی کتاب سے دیکھ کرروایات بیان کرتے تھے۔ ابن مجر اشاف فرماتے ہیں کہ بیرادی کتاب سے دیکھ کرروایات بیان کرتے تھے۔ البذاان کی جرح غیر قادح ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جوراوی کتاب سے دیکھ کراحادیث بیان کرے۔اس کے حافظہ پراعماد نہیں کتاب پر ہے۔حافظ کی بنیاد پر حدیث نہسانا جرح شارنہ ہوگ ۔

#### برعی کی تعریف کرنا، موجب قدح نہیں

(۷۸)عبدالوارث بن سعید کے بارے میں فرماتے ہیں میرے خیال میں بیاعتزال کی وجہ سے تہم رہے ہیں۔اوراس تہمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے عمر و بن عبید معتز لی کی تعریف کی ہے۔ وہ تعریف بھی صرف آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمر و بن عبید میرے خیال میں سچا راوی نہ ہوتا تو میں اس سے روایت نہ کرتا ، اس وجہ دوسری طرف ائمہ حدیث اس کی تکذیب کرتے۔ اس وجہ دوسری طرف ائمہ حدیث اس کی تکذیب کرتے۔ اس وجہ سے اس کو اعتزال کے ساتھ متہم قرار دیا۔ عبدالوارث سے صحاح ستہ اور منداحمہ میں روایت لی گئی ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۲۱م)

# امام بخاری وطلف کی مختلط سے روایت ، بل الاختلاط ہوتی ہے

(29) عبدالوہاب بن عبدالجید کے ترجمہ میں ہے (ص۲۲) ابن سعد نے انہیں ثقة قرار دیا۔ اور کہا کہ اس میں قدر سے ضعف تھا۔ ابن حجر رشائشہ فرماتے ہیں کہ ابن سعد رشائشہ کی مراد سے ہے کہ امام بخاری رشائشہ نے ان کے اس مراد سے ہے کہ امام بخاری رشائشہ نے ان کے اس شاگر دکی روایت کی ہے جس نے ان سے اختلاط سے بل ہی ساع کیا ہے۔

# ضعیف شیخ سے تقدراوی کی تضعیف مردود ہے،معاصرین کا کلام مفسر ہی مقبول ہے

(۱۰) عثمان بن صفالح کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ ابن رشدین نے احمہ بن صالح سے ان کا متروک ہونا نقل کیا ہے۔ ابن رشدین خودضعیف ہے اس کا اعتبار نہیں۔ مزید برال احمد بن صالح ، اور عثمان بن صالح معاصرین ہیں اور معاصرین کے ایک دوسرے کے بارے میں جری اقوال ، واضح ومفسر ہوں تو مقبول ہوں گے وگر نہیں۔

پس ان دو وجہوں کی بنیاد پرعثان بن صالح پر کی گئی جرح مردود ہے۔ (ہدی الساری ص۳۲۳)

# يجل قطان كارجال ميں،خصوصاً معاصرين ميں بخي كرنا

(۸۱) عثمان بن عمر کے ترجمہ میں ہے کہ امام بخاری اللہ نے ابن المدین سے نے قل کیا کہ یکی سے نے قال کیا کہ یکی بن معید نے ان سے استدلال کیا ہے اور یکی رجال کے بار نے میں معیت ہیں۔ خصوصاً معاصرین کے بارے میں بختی سے پیش آتے ہیں (ہدی الساری ص۲۲۳) مولانا

# علوم الحديث المحالي و 289

مرحوم فرماتے ہیں بیکی قطان نے اپنی شدت کے باوجود امام صاحب کی توثیق کی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر تقلید بھی کی ہے۔ فکلیٹ حفظ (اسے یا در کھا جائے)

### عطابن سائب سے اختلاط سے بل روایت کرنے والے حضرات

(۱۲) عطا بن سائب کے ترجمہ میں (ہدی الساری ص۲۲۷) ہے بیا ختلاط میں بہتلا ہوئے اس وجہ سے ان کوضعیف قرار دیا گیا۔ ائکہ فن کی کلام سے مجھے بیہ حاصل ہوا کہ شعبہ تؤری، زہیر بن معاوید، زائدہ ابوب، حماد بن زید نے ان سے روایت اختلاط سے قبل ہی گی ہے۔ ان کے علاوہ وہ رُواۃ جواُن سے حدیث لیتے ہیں وہ ضعیف ہیں کیونکہ وہ بعد الا ختلاط ہیں ان کے علاوہ وہ رُواۃ جواُن سے حدیث لیتے ہیں وہ ضعیف ہیں کیونکہ وہ بعد الا ختلاط ہیں ہاں حماد بن سلمہ کے ساع قبل الا بختلاط یا بعد الا ختلاط میں اختلاف ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں یہ بہترین فائدہ ہے۔ اس کو یا در کھنا چاہیے۔ علامہ بیٹی رائے نظر رہے کہ امام ارتحاد کا ساع بھی قبل الا ختلاط ہے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ امام صاحب ان سب رواۃ سے قبر یبا عمر میں بڑے ہیں اور وہ عطا کے شاگر دہمی ہیں۔ یقینا ان صاحب ان سب رواۃ سے قبل ہی ہوگا۔

#### "تُوَكُّفُ فِي الْقُرْآن" جرح نميس

(۸۳) علی بن ابی ہاشم بغدادی کے ترجمہ میں (ہدی الساری ص ۳۳۰) فرمائے ہیں۔ ابو حاتم نے انہیں صدوق قر اردیا ہے اور کہا کہ تُوقف فِی الْمُقُوآن کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ترک کردیا تھا۔ ابن جر راطنہ فرماتے ہیں ان سے جن لوگوں نے روایت موقوف کی ان کے بارے میں ابوحاتم نے بتادیا کہ توقف فی الْقُوآن کی وجہ سے ایسا کیا اور بیتو کوئی قول روایت سے مانع ہی نہیں۔

#### ابن سعد سے منقول تا مناسب جرح

(۸۴) عمر بن نافع مولی ابن عمر کے بارے میں ہے ابن سعد پڑالٹنز کہتے ہیں بیشبت تھے

## علوم الحديث المحالية المحالية

قلیل الحدیث تھے۔ان کی حدیث ہے محدثین استدلال نہیں کرتے۔ ابن حجر الطفیٰ فرماتے ہیں۔ ہیں تو ناپندیدہ بات ہے۔ان کی روایت سے کیسے استدلال نہ ہوگا؟ بیتو شبت ثقد ہیں۔ ہیں تو ناپندیدہ بات ہے۔ان کی روایت سے کیسے استدلال نہ ہوگا؟ بیتو شبت ثقد ہیں۔ (ہدی الساری ص۳۰۰)

#### برعتی کی تفتہ پرجرح مردود ہے

(۸۵)عمرو بن سلیم کے ترجمہ میں ہے ابن خراش نے ثقہ قرار دیا اور کہا اس کی حدیث میں اختلاط ہے ابن حجر رشالتے فرماتے ہیں یہ ابن خراش خود رفض و بدعت کی طرف منسوب ہے۔ اس کی جرح کا اعتبار نہیں۔ (ہدی الساری ص ۳۳)

#### مخلط کی روایت بخاری شریف میں اختلاط سے بل کی ہوگ

(۸۲) عمرو بن عبداللہ کے ترجمہ میں ہے (ہدی الساری ص ۱۳۳) اختلاط سے قبل کی مروبات میں ان کا شارائمہ اعلام و ثقات میں ہے۔ بخاری شریف میں ان کے قد ماء تلاندہ شعبہ و ثوری سے روایت ہے۔ متاخرین سے ہیں ہے جیسے ابن عیبنہ وغیرہ۔

# محدثین کے تراجم، ان کے تلافہ ہے بیان میں ابن حجر ومزی را اللہ کے طریق کارمیں فرق

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن حجر اٹالٹہ نے تہذیب النہذیب کے مقدمہ ارہ میں تصریح کی ہے کہ وہ تہذیب الکمال میں مزی کے طریق کار کی پیروی نہیں کریں گے۔ لیعنی مزی کی طرح شیوخ کے ترجمہ کے ساتھ ان کا تلاندہ کے حالات بیان کرنے میں حروف مجم کی فہرست کوسا مے نہیں رکھیں گے۔

بلکہ وہ شیوخ کے تلامذہ میں پہلے کبار پھر صغار کا تذکرہ لائیں گے۔ کیونکہ حروف مجم کی ترتیب کا خیال رکھنے میں تک قبید یہ م السقِ عَلَی الْکِبَار (چھوٹوں کو ہووں پر مقدم کرنا) لازم آتا ہے۔ ای طرح آخر میں ان رواۃ کا تذکرہ کروں گاجس کے بارے محدثین

نے تصریح کی کہ بیآخری رواۃ میں ہے۔

مزیدیہ بھی تحریر کیا کہ شخ مزی نے محدثین کے تلا فدہ وروا ق کے استیعاب کا ارادہ کیا تھا اور اس مقصد کے تحت وہ بھی تلا فدہ کے تراجم لاتے ہیں۔ حالا نکہ ان کا استیعاب ممکن نہیں اور اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ اگر کسی شخ سے صرف ایک راوی نے روایت کی ہوگا تو ہوگا اس کی معرفت ہوجائے گی اور پھر جب اس شخ سے کسی اور راوی کی روایت کا علم ہوگا تو شخ کی جہالت مرتفع ہوجائے گی ۔ خلاصہ یہ کہروا ق کا تتبع کرنا اور ان کا احصاء کرنا بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔

اہل بدعت میں سے خار جی کی روایت سب سے زیادہ سیحے ہوتی ہے امام بخاری رشالگنہ کاعمران بن حطان سے روایت لینا

(۸۷) ابن حجر نے عمران بن حلان کے بارے (ہدی الساری صنّ ۲۳۳) میں فرمایا کہ خارجیہ کی رائے رکھتا تھا، قیادہ کہتے ہیں کہ تہم فی الحدیث نہ تھا۔امام البوداؤد رِاللّٰنہ کے بقول اہل بدعت میں خوارج سے بردھ کو کوئی درست حدیث بیان نہیں کرتا۔

# ابن عدى سے ضعفاء میں عجیب وغریب غلطیاں ہوئیں

(۸۸) غالب قطان کے ترجمہ (ہری الساری ۲۳۳ میں ہے۔ ابن عدی نے ان کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور ان سے کی ایک احادیث بھی نقل کی ہیں۔ ان روایات میں اصل ضعفاء میں کیا ہے اور ان سے کی ایک احادیث بھی نقل کی ہیں۔ اور بیدابن عدی سے اعتراض غالب قطان کے شاگر دعمر بن مختار پر ہے، غالب پرنہیں۔ اور بیدابن عدی سے ضعفاء میں صادر ہوتا عجیب افعال میں سے ہاور کمال اللہ بی کے لئے ہے۔

۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ فلاں راوی ابن عدی نے ضعفاء میں اور امام ذہبی النشنے نے میزان میں ذکر کردیا ہے ( کیونکہ ان کتابوں میں تمامحات ہوتے ہیں) بلکہ مزید تحقیق کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔



#### على بن مديني كاتشدد في الرجال

(۸۹) فضیل بن سلیمان کے ترجمہ میں (مدی الساری ص ۳۳۳) فرماتے ہیں۔ ان اسطی بن مدین نے روایت کی ہے اور علی رجال کے بارے خت رائے رکھتے ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہل نے امام صاحب کی توثیق کی ہے۔

#### قوت ما فظہ قلت اغلاط امورنسبیہ میں ہے ہیں

(۹۰) قبیصہ بن عقبہ کے بارے میں (ہری الساری ص ۳۵۵) فرماتے ہیں کہ امام احمد رَاللهٔ نے انہیں کی الغلط قرار دیا ہے اور فرمایا: ثقہ ہیں لا بائس به ہیں بیا ابوحذیفہ سے زیادہ شبت ہیں ابونعیم ان سے براہ کر شبت ہے۔' ابن جر راسالله فرماتے ہیں بیا مورامور نبیت ہیں۔ دیل بیہ کہ ابن الی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے محد شین میں سفیان توری کی نبیس دیل بیہ کہ ابن الی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے محد شین میں سفیان توری کی مرویات کا حافظ قبیصہ اور ابونعیم سے براہ کرکسی کونہیں دیکھا۔ بید دونون حدیث کو بغیر کوئی لفظ تبدیل کئے (روایت باللفظ) کرتے ہیں (عموماً رواہ روایت بالمعنی کی وجہ سے الفاظ تبدیل کردیتے ہیں)

#### جرح مبهم ، مردود کی مثال

(۹۱) محد بن بشار کے ترجمہ میں ہے کہ عمر و بن علی فلاس نے انہیں ضعیف قرار دیالیکن سبب بیان نہیں کیا۔اس لئے اس کی تجریح کا اعتبار نہیں۔(ہدی الساری سے ۳۲۷)

#### بعض رُواة بعض شيوخ مين متفق اوربعض مين ضعيف موتے ہيں

(۹۲) محمد بن جعفر غندر کے ترجمہ میں ہے شعبہ کے تلافدہ میں متقن وا ثبات رواۃ میں ہیں ابوحاتم فرماتے ہیں کہ شعبہ کے علاوہ دیگر محد ثین سے ان کی روایت لکھی تو جائے البتہ استدلال نہ کیا جائے۔ (ہدی الساری ص ۲۳۷) مطلب یہ ہے کہ ان کی روایت شعبہ ہے بلاشک جمت ہے۔

#### اہل الرای میں سے ہونا جرح نہیں

(۹۳) محمد بن عبدالله انصاری کے بارے فرماتے ہیں وہ بخاری بڑاللہ کے پرانے اساتذہ میں سے ہیں امام احمد بڑاللہ کے بقول اہل رای میں سے ہونے کی وجہ سے محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے اور کوئی وجہ ہیں (ہدی الساری ص ۳۳۹)

مولا تامرحوم فرماتے ہیں کہ بیام ابوطنیفہ اٹسٹنے کے تلاندہ میں سے تھے۔ لا عیدب فیلھے ہ عَدِ اَنَّ سَیوفَھُم: بِهِنَ فُلُول مِنْ قِراعِ الْکَتَائِبِ.

#### سبب خاص کی وجہ سے جرح عموی جرح نہوگ

(۱۹۴) محمر بن عبداللہ بن مسلم ابن اخی الزہری کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ ذہلی کے بقول ان کے پاس تین حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں۔ تینوں ہی مرسل ہیں۔ ابوا حاتم رائٹ نے کہا کہ کئے۔ سَ بِالْقُوعِیّ ہاں حدیث کھی جائے۔ ابن جمر رائٹ فرماتے ہیں ذہلی زہری کی مرویات کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں اور ذہلی نے محمد بن عبداللہ کے بارے میں وضاحت بھی کردی۔ بظاہر یہی ہے کہ ان کی تضعیف انہی تین احادیث کی وجہ ہے ہیں وضاحت بھی کردی۔ بظاہر یہی ہے کہ ان کی تضعیف انہی تین احادیث کی وجہ ہے ہیں وگرنہ بقیہ روایات میں بیر تقدیمت ہیں)۔ (ہدی الساری ص ۱۲۰۰۰)

ترغيب وترجيب كى احاديث من امام بخارى وطلف كاتسال سے كام لينا

(۹۵) محر بن عبدالرطن طفاوی (ہری الماری ص ۲۳۰) کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:

"ابوزرعہ نے مکر الحدیث قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے اس کی گی روایات نقل کی ہیں۔ ابن جر روایت ہیں جن میں سے کوئی الی جر روایت ہیں جن میں سے کوئی الی جر روایت ہیں جن میں کہ بخاری شریف میں ان کی تین روایات ہیں جن میں سے کوئی الی نہیں جھے ابن عدی نے بیان کیا ہے۔ تیسری حدیث کتاب الرقاق کی تھے۔ ن فی اللہ نیک میں جھے ابن عدی نے بیان کیا ہے۔ تیسری حدیث کتاب الرقاق کی تھے۔ ن فی اللہ نیک کانگ تحریب او تحابیر سبیل (دنیا میں مسافراور راہ گزر نے والے کی طرح رہو) ہے۔

اس روایت میں طفاوی متفرد ہے۔ اور پیٹرائب سیح کی قبیل سے ہے۔ ترغیب وتر ہیب میں اس روایت میں طفاوی متفرد ہے۔ اور پیٹرائب سیح کی قبیل سے ہے۔ ترغیب وتر ہیب میں اس روایت میں طفاوی متفرد ہے۔ اور پیٹرائب سیح کی قبیل سے ہے۔ ترغیب وتر ہیب میں

# علوم الحديث

ہونے کی وجہ سے امام بخاری الله نے اس میں تساہل سے کام لیا ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہین اس عبارت سے اس موقف کی تائید ہورہی ہے کہ محدثین احادیث فضائل میں تساہل کرلیا کرتے تھے۔بعض لوگوں کے ہاں ان میں بھی سختی کی جاتی ہے اور بیددرست نہیں۔

(فا كده بحثى مرحوم فرماتے ہیں: علامہ زاہد الكوثرى مرحوم نے مقالات ہیں امام بخارى، مسلم، ابن العربی مالكی، ابوشامہ مقدى، ابن حزم الظاہرى اور علامہ شوكانى كامسلك بيقل كيا ہے كہ ضعیف روایت كوكسى باب میں بھی قبول نه كیا جائے۔ علامہ كوثرى رائشہ نے بقول ان كے دلائل بھى اس بارے عمدہ ، مضبوط ہیں جنہیں نظرا نداز نہیں كیا جاسكتا۔)

جبراوی گاہے کے اور گاہے غلط روایت لاتا ہوتوا مام احمد اللہ کے ہاں ساقط الحدیث ہوگا ہے تھی موجہ سے ہوتی ہے ساقط الحدیث ہوگا ہی تفعیف صرف معینہ صدیث کی حجہ سے ہوتی ہے (۹۲) محمد بن عبید کے بارے میں فرماتے ہیں: ''امام احمد اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، امام احمد اللہ کے بارے ایک جگر فرماتے ہیں کہ ''کے ان اُسٹے کے بال ساقط الحدیث ہو درست بھی غلط احادیث لاتا ہے' اس بنیاد پریدام ماحمد اللہ کے ہال ساقط الحدیث ہو گا۔ لیکن اثر می روایت میں امام احمد نے ان کی تو یش کی ہے، ابن جر اللہ فرماتے ہیں کہ بھی انکہ اہل علم نے ان سے روایت کی ہے۔ اور قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ مکن ہے کہ امام احمد اللہ کا قول کے ان یہ خیطی و یویٹ کی خاص حدیث کے بارے میں کہ امام احمد اللہ کا قول کے ان یہ خیطی و یویٹ کی خاص حدیث کے بارے میں

﴿ مولا نامرحوم فرماتے ہیں:اس عبارت میں امام احمد راطنت کی عادت وطریق کار پرروشنی پڑرہی ہے ایسے ہی معلوم ہوا کہ بھی تضعیف کا تعلق کسی معینہ حدیث کی وجہ سے ہوتا ہے۔

مو-" (بدى السارى صاسم)

#### رواة کے بارے میں ابوحاتم کامتحت ہونا

(۹۷) محمہ بن افی عدی بھری کے ترجمہ میں حافظ رقم طراز ہیں، امام احمہ اللہ کے شیوخ میں ہیں، میزان میں ہے کہ البوحاتم نے کہا کہ لا یک حقیق به ، نیعنی ان کی روایت سے استدلال نہ کیا جائے۔ ابن حجر راشتہ فرماتے ہیں ابوحاتم کے ہاں قدر نے تعنت ہے، اس لئے ان کی جرح کو مزید پر کھا جائے۔ (کیونکہ ایک روایت میں خود ابوحاتم نے ان کی توثیق بھی کی جرح کو مزید پر کھا جائے۔ (کیونکہ ایک روایت میں خود ابوحاتم نے ان کی توثیق بھی کی جرح کو مزید پر کھا جائے۔ (کیونکہ ایک روایت میں خود ابوحاتم نے ان کی توثیق بھی کی جرح کو مزید پر کھا جائے۔ (کیونکہ ایک روایت میں خود ابوحاتم نے ان کی توثیق بھی کی الباری ص ۲۳۱)

# امام بخاری وطن صحیح میں ضعیف راوی کی حدیث متابعة لائے ہیں

(۹۸) محمد بن یز بدکوفی کے بارے فرماتے ہیں کہ امام بخاری ڈٹلٹے نے ان کی تضعیف کی ہے دیگر حضرات نے اس کی تضعیف کی ہے دیگر حضرات نے اسے قوی قرار دیا ہے نے پس یہ بعید نہیں کہ امام بخاری ڈٹلٹ ان سے متابعت میں روایت لے کئیں۔

(بذی الساری ۱۳۳۳)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں نہیں بخاری شریف میں ضعیف راوی کی متابعۃ روایت اس عبارت سے ثابت ہور ہی ہے۔

# ما كم وفت كے خلاف خروج پر ثقه پرجرح نه موگی

(۹۹) مروان بن علم کاتر جمہ میں فرماتے ہیں : عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مروال مجتم فی الحدیث نہ تھے۔ مہل بن سعد صحابی رسول نے اس سے حدیث روایت کی ہے اور ان کے صدق پراعتاد کیا ہے اس پراعتراض ہے کہ اس نے طلب خلافت میں خوزیزی کی۔ امام معدق پراعتاد کیا ہے۔ امام مسلم دالت کے علاوہ دیگرائمہ نے بھی اس پراعتاد کیا ہے۔ امام مسلم دالت کے علاوہ دیگرائمہ نے بھی اس پراعتاد کیا ہے۔ (ہدی الساری ۲۳۳)

راوی پرشزوذ کا تم اس وقت کے گاجب بکٹرت شاذروایت بیان کرے (۱۰۰) مقدم بن محرکے بارے فرماتے ہیں: "بزار،دارتطنی، ابن حبان نے ان کی تو یُق کی علوم الحديث الحديث المحالجة الحديث المحالجة الحديث المحالجة المحال

ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ان کے بارے لکھا،غریب روایات لاتا ہے اور ثقہ رواۃ کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ بس اگرید کا م مکثر ت اس سے ہوتو اس کی روایت پر شذوذ کا حکم لگادیا جائے گا۔ (ہدی الساری ص ۲۵۵)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہراوی اگر زیادہ شاذ روایات بیان کرے تو اس کی جملہ روایات پرشذوذ کا حکم نہیں لگتا جیسا کہ عبارت میں واضح ہے۔

# اہل کوفہ کے بارے میں جوز جانی کی جرح اس کی ناصبیت ورشمنی کی <sub>دجہ</sub> سے قبول نہ ہوگی

(۱۰۱) منہال بن عمرو کے بارے میں "ابن ابی حاتم نے وہب بن جریر کے حوالہ سے شعبہ سے بیقل کیا کہ وہ منہال کے گھر گئے۔ وہاں انہوں نے باہے کی آ وازسی ، تو والب آگئے۔ اور حدیث کا ساع نہ کیا۔ اس پر وہب نے شعبہ سے پوچھا کہ آ ب نے اس باج کے متعلق منہال سے سوال کیوں نہ کرلیا؟ ممکن ہے کہ ان کو علم نہ ہو۔ ابن جر راطشہ فرماتے ہیں یہ اعتراض سے سوال کیوں نہ کرلیا؟ ممکن ہے کہ ان کو علم نہ ہو۔ ابن جر راطشہ فرماتے ہیں یہ اعتراض سے ہے۔ حاکم نے قل کیا کہ بی قطان نے اس منہال کو اہمیت نہیں دی۔

جوز جانی نے اسے گی المذہب قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی روایت چل پڑی ہے۔
ابن حجر اللہ فرماتے ہیں کہ جوز جانی کے بارے میں ہم کئ جگہ کہہ چکے کہ اہل کوفہ کے
بارے اس کی جرح مقبول نہیں کیونکہ بیہ متعصب تھے، ناصبی تھے۔ اہل کوفہ کے ساتھ ہخت
مخالفت رکھتے۔ رہی کچی قطان کیے منقول حکایت، تو وہ مہم ہے اس کا اعتبار نہیں۔ (ہدی
الساری ص ۲۳۲)

تعیم بن محاوکا الل الرای نے تعصب رکھنا، امام بخاری کا تعیم سے روایت لیما (۱۰۲) نعیم بن حماد کے بارے فرماتے ہیں امام بخاری ان سے ملے۔ بخاری شریف ہیں ایک دوروایتیں ان سے لائے اور تعلیقات میں بھی کچھا شیائے ان سے لائے ۔ ابوبشردو لا بی نے اسے متہم بالوضع قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے دولا بی پرالزام دیا کہ وہ نعیم سے سخت خالفت ما۔ '(ہدی الساری ص ۲۲۷)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ جب نعیم اھے والے الے اسر ای کے شدید خالف تھا تو امام صاحب اور آپ کے تلا فدہ کے بارے میں اس کی روایات سے احتر از ضروری ہوگا۔ عصبیت انسان کو اندھا بہرہ بنا دیتی ہے۔ امام بخاری کی شدت میں ان کی صحبت کا اثر ہونا مستجذبیں۔

# ایک بی ناقدے اگر جرح وتعدیل صادر ہوتو تعدیل کورجے ہوگی

(۱۰۳) ہدبہ بن خالد کے ترجمہ میں حافظ رطائے فرماتے ہیں میں نے ذہبی رطائے کی تحریمیں بڑھا کہ امام نسائی رطائے نے ایک دفعہ ان کی توثیق اور دوسری مرتبہ ان کی تضعیف کی۔ شاید تضعیف کی۔ شاید تضعیف کی خاص روایت میں تھی۔ '(ہدی الساری ص ۲۳۹) مولا نامرحوم فرماتے ہیں، ابن حجر رطائے کے طریق کارسے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک راوی پرایک ہی ناقد کی طرف جرح و تعدیل ہو، تو تعدیل کوترجے وی جائے گی۔ اور جرح کوئی معین محل پرمحول کیا جائے گا۔

# مديث يح كى لِذَاتِهِ اورلِعَيْرِهِ اتسام اوران كاشامِ

(۱۰۴) ہشام بن حمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن معین کے بقول عکر مہ عطاء اور حسن بھری سے مروی روایات جو ہشام بن حمان کرتے ان سے محدثین پہلوتہی اختیار کرتے سے ابن جر دالنے فرماتے ہیں ائمہ اہل علم نے آسے قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ باس عطا ہے اس کی مرویات کی تخر تجانہوں نے ہیں کی دوایات کی متابعت بھی موجود ہے۔ موجود ہے۔

ری ہشام کی حسن بھری ہے مردیات، تو صحاح ستہ میں منقول ہیں۔ امام احمد الطفیا کے فرزند نے خود امام احمد الطفیات پر منکر کا کے فرزند نے خود امام احمد والطفیات پر منکر کا

علوم الحديث في الحجيب المحالي الحجيب المحالي الحجيب المحالي ال

تھم لگایا ہے انہیں ایوب یا پھرعوف بھی روایت کرتے ہیں۔ ابن حجر زاطانے فرماتے ہیں کہ علوم الحدیث میں ہم نے سیح کی جودوشمیں بنا کیں ہیں (ہشام کی روایات اورائمہ کے اس کے شاہدومؤید ہیں۔ (ہدی الساری ص۳۸۸)

# بخاری شریف میں مسین کی روایات ،تصری بالسماع کے بعد ہی آتی

نين

(۱۰۵) ہشیم بن بشیر واسطی کے ترجمہ میں ہے ائمہ میں سے ہیں۔ ان کی توشق پر اتفاق ہے۔ گرتد لیس میں شہرت رکھتے ہیں۔ خاص طور پرز ہری سے ان کی روایت کمزور قرار پائی ہے۔ تدلیس کا اعتراض درست گرایک جماعت اہل علم کی تصریح کرتی ہے کہ بخاری شریف میں صرف ان روایات مدلسین کولیا گیا ہے، جن کے ساع کا نبوت وتصریح موجود ہے۔ فریری سے منقول ان کی روایات صحیحین میں نہیں (ہدی الساری ص ۲۲۹)۔ مولانا مرحوم نے اسے بہترین فائدہ قرار دیتے ہوئے واجب الحفظ قرار دیا ہے۔

(فا کدہ بخشی الله نے ککھا ہے کہ ان کے پاس امام زہری کی مرویات بہ شمل ایک صحیفہ تھا، کین ہوا چلی اور وہ اور اق اڑگئے۔ انہیں صرف نور وایات حفظ تھیں ۔ ڈھونڈ نے پر وہ اور اق نہیں صرف نور وایات حفظ تھیں ۔ ڈھونڈ نے پر وہ اور اق نہیں ملے۔ اس وجہ سے زہری کی روایات ان کی سند سے معتبر قر ارنہیں یائی۔ )

ہام بن یکی سے اخر عمر میں منقول روایات قدیم مرویات سے زیادہ می ہیں اور ۱۰۲) ہام بن یکی کے بارے میں فرماتے ہیں: ''عفان سے منقول ہے کہ ہام اپنی کتاب (۲۰۰) ہام بن یکی کے بارے میں فرماتے ہیں: ''عفان سے منقول ہے کہ ہام اپنی کتاب (جس میں احادیث کھی تھیں) میں فہور جوع کرتے اور فہ ہی د کھی کریان کرتے بخرت کا ففت ثقات کرتے ، ایک عرصہ بعد جب مراجعت کی تو فرمایا: عفان ہم بہت غلطیال کرتے تھے۔ اب اللہ سے معافی کے طلب گار ہیں۔ ابن جرفر آتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہام کی اخر عمر کی روایات ، زماف قدیم کی مرویات سے زیادہ صحیح ہوں۔ امام احمد رائلت

# علوم الحديث المحالي و 299

نے اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ ائمہستہ نے بھی ان کی روایات پر اعتاد کیا ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۲۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں ریجیب فائدہ مند بات ہے۔

# ائمہ حدیث کاکسی کمزورراوی پراعماد،اس کی کمزوری کوضعیف کردیتا ہے

(۱۰۷) مؤلف وضاح بن عبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ابن المدینی کے بقول ان کی قادہ رُٹالٹی سے منقول روایات میں کمزوری ہے کیونکہ ان کا صحیفہ ضائع ہو گیا تھا ابن جر رُٹالٹی فرماتے ہیں کہ جمی ائمہ نے ان براعتاد کیا ہے۔ ( یعنی جارحین کی جرح پراعتبار نہیں کیا)۔ (ہری الساری ص ۴۵۰)

#### الل الرای میں ہونا جرح نہیں ،اباضی کی روایت بخاری شریف میں

(۱۰۸) ولید بن کثیر کے بارے میں فرماتے ہیں ''امام احمد رَاتُ اس کی تضعیف نہیں کی ، اس پرراے کا الزام ہے بس۔ آجری نے امام ابودا و در رات سے ان کی ثقابت نقل کی ۔ مگر انہیں اباضی قر اردیا۔ ابن جمر رات نے ایس کہ اباضی خوارج کا فرقہ ہے۔ ان کے اقوال زیادہ مردود نہیں اور ولید داعیہ نہیں۔ (ہدی الساری ص ۴۵۰)

# معاصرت کی وجہ سے مردود جرح کی مثال

(۱۰۹) یجیٰ بن ذکر یا بن الی زائدہ کے ترجمہ میں ہے کہ عمر بن شبۃ نے ابی تعیم سے نقل کیا کہ یہ کے اس کے بات کیا کہ یہ کہ اس سے روایت لوں۔ یہ مردود جرح ہے بلکہ یہ سرے سے جرح ہی نہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۵۱) یعنی یہ معاصرت پرمحمول ہے۔

#### جرح مبهم ومردودي مثال

(۱۱۰) یزید بن ابومریم کے ترجمہ میں مرقوم ہے۔ ائمہنے اس کی تویش کی ہے۔ اور دار قطنی نے کی ہے۔ اور دار قطنی نے کیئے سب بنداک کہا ہے۔ ابن حجر الرائے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جرح مبہم ومردود ہے۔ (بدی الساری ص۳۵۳)



#### متقدمين محدثين تسابل ييرس بحى بحية تق

(۱۱۱) شیخ نے بزید بن ہارون واسطی کے ترجمہ میں فرمایا کہ جب ان کی نگاہ نے کام کرنا چور دیا۔ تو کئی حدیث کے بارے سوال کیے جانے کے وقت بیا بی لونڈی سے کہتے وہ ان کی کتابوں سے مراجعت کر کے ان کو بتلاتی تھی اور یہی بات ان کے لئے باعث عیب قرار دی گئی۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ متقد میں علما تھوڑ ہے سے تساہل سے بھی گریز کیا کرتے ، اوراس نمکورہ وجہ سے حقیقت میں کوئی ضعف و کمز وری لا زم ہی نہیں آتی ، ٹیزید سے صحاح ستہ اور مند میں روایات بطور استدلال کی گئی ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۵ س)

## جرح مبهم ومردودي مثال

(۱۱۲) یوسف بن اسحاق سبعی کے بارے میں فرماتے ہیں: ''عقیلی نے ضعفاء میں ان کے بارے کھا کہ اپنی ہی حدیث میں مخالفت کیا کرتے ( مجھی اس طرح بیان کرتے اور بھی اس طرح ) پیجرح مردود ہے ( یعنی مبهم ہے ) (ہدی الساری ص۵۵ م

#### حدیث فرد کے بارے میں بردیجی کی اصطلاح

(۱۱۳) یونس بن قاسم حنی کر جمہ میں فرماتے ہیں: ''بردیکی نے آئیس مکر الحدیث قرار دیا ہے۔ ابن جرفرماتے ہیں کہ اس کو محض اس لئے نقل کیا تا کہ مجھ پراعتراض نہ ہو (کہ اس راوی کو تو مکر الحدیث کہا گیا اور ابن جرز اللہ نے ذکر تک نہ کیا گویات لیم کرلیا اور جواب نہ دے سکے ) وگر نہ صورت حال ہے ہے کہ (پیجرح قابل نقل ہی نہیں کیونکہ) بردیکی کی مراد مکر الحدیث سے حدیث کا فرد ہوتا ہے، بیان کی اینی اصطلاح ہے کہ ثقہ وغیر ثقہ راوی سے تفرد آروایت کو وہ مکر الحدیث کہتے ہیں۔ لہذا ان کا قول مکر الحدیث جرح بین (واضح) نہیں اور بھلا کیے جرح بن سکتا ہے۔ یکی بن معین جیسے ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔'' دری الساری ص ۵۵ میں)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں منکر الحدیث کا امام احمد الطائیہ کے ہاں بھی بہی معنی ہے جو بردیجی نے قال کیا گیا ہے جسیا کہ ابن حجر راطائی نے صسا ۲۵ پرخود تصریح کی ہے۔ اسی طرح کی نے فقہ کے مقولہ سے معلوم ہوا کہ ابن معین کی تو ثیق ، ابن معین سے کم مرتبہ اہل علم کی جرح سے مقدم ہوگی۔ ابن معین نے امام صاحب کی تو ثیق کی ہے لہذا ان سے کم درجہ کے حضرات کی جرح معتبر نہ ہوگی۔

#### تفدراوي كالبعض منكرر وامات روايت كرنا ثقابت كيمنافي نهيس

#### جرح مردود کی مثال

(۱۱۵) ابو بحرین ابوموی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں: "جلیل القدر تابعی ہیں، ابن سعد کے ہاں یہ قبیل الحدیث تھے، ان کی تضعیف کی جاتی۔ یہ ابو بردہ بن ابوموی سے برئے تھے۔ ابن مجر درائے فرماتے ہیں یہ جرحمردود ہے، شخین نے ان کی روایت عَنْ آبید بِهِ نقل کی ہان ججر درائے والد سے درست قرار نہ دیتے۔ آجری نے امام ابوداؤد سے صحت ساع کوفل کیا ہے ابن حجر فرماتے ہیں خود انہوں نے اپن والد سے ساع کی تصریح کی سے۔ (بدی الساری ص ۲۵۲)

علوم الحديث المحالة على الحديث المحالة على الحديث المحالة المح

مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں یہ مقام (جرح وتعدیل) ہم نے قدرت تفصیل سے اس لئے نقل کیا کہ ہماری کتاب اعلاء اسنن اورا حادیث نبویہ سے استفادہ کرنے والے حضرات اس بات کو جان لیں کہ ہر جرح رادی میں مطلقاً مقبول نہیں بلکہ بھی مؤثر ہوتی ہے بھی بالکل غیر مؤثر کبھی راوی کو احتجاج واستدلال کے درجے سے ساقط کردیت ہے اور سمجی بالکل غیر مؤثر کبھی ساقط نہیں ہوتی ۔ اس فصل کو تذبر وتفکر کے ساتھ مطالعہ کرنے سے طلب علم کوان شاء اللہ جرح میں نفذ وبصیرت کا ملکہ حاصل ہوگا۔

ابن جر رئاللہ کی صحیحین کے رواۃ پر کی گئی جروح پر جو جوابات ہم نے قال کیے ہیں،
ان سے انجھی طرح یہ معلوم ہور ہا ہے کہ اگر عامۃ المحد ثین کے اصولوں کوسا منے رکھا جائے،
تو اکثر رواۃ مجروح ومردودر ہیں گے لیکن حنفیہ کے قواعد کے مطابق ان کی توثیق ممکن ہے
چنانچہان جوابات میں یہ واضح ہے۔

ج ج ت محدثین کے ہاں جرح و تعدیل کے مابین اختلاف کی صورت میں تعداد کی المین اختلاف کی صورت میں تعداد کی المین کے ہار ہے کہ وح یا غیر اکثریت کو ترجیح دی گئی ہے جس طرف زیادتی تعدا ہو۔ اس طرف راوی کا مجروح یا غیر مجروح ہونے کا فیصلہ ہوگا جب کہ خنفیہ کے ہاں ان کے مابین اختلاف کی صورت میں تعدیل کو ترجیح ہوگا۔

یں۔ یہ این جر را اللہ نے رواق کی جرح وتعدیل کے بارے تفصیل سے کلام کرنے کے بعد فرمایا کہ میدروا قدوقتم کے ہیں۔

را) جنہیں اعتقادی نظریات کی مخالفت کی بناء پرضعیف قرار دیا گیا ہم نے اس کا تھم ہی بیان کردیا اور یہ بھی بتادیا کہ اگر راوی داعی نہ ہویا بدعت کے داعی ہونے کے بعد تائب ہو چکا ہویا اس کی روایت کا متابع مل جائے تو یہ راوی معتبر ہے اور جرح مردود ہے۔ چکا ہویا اس کی روایت کا متابع مل جائے تو یہ راوی معتبر ہے اور جرح مردود ہے۔ (۲) جنہیں تحامل دشمنی ،تعصب و تعنت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا، یا پھر ان کا جارح اللہ کی راوی گئا ہے اسے زیادہ و اتفیت ہیں۔ اسی طرح اگر کسی راوی گئی میں شیخ کی روایت میں ضعیف قرار ویا گیا، یا اس کے کتاب سے روایت بیان کرنے کو کسی معین شیخ کی روایت میں ضعیف قرار ویا گیا، یا اس کے کتاب سے روایت بیان کرنے

ی دجہ سے سوء حفظ کی طرف منسوب قرار دیا گیا۔ تو ان شب صورتوں سے راوی کے ضعف علی الاطلاق کا حکم غلط ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں تفصیل رائج ہے۔ جبیبا کہ فر دا فر دا ہم نے ہر راوی کے بارے میں تفصیل پیش کر دی ہے۔''

اس کے بعد ابن جر را تھے نے ان رواۃ صحیحین کی فہرست دی جن پر جرح بدعت یا ضعف کی وجہ سے کی گئی اور آخر میں فر مایا ان فسلوں میں مذکور جن رواۃ کوسوء صبط فلطی یا وہم کی بنیاد پر مجروح کیا گیا تو بہتم ثالث ہے۔ ان کی روایات کی متابع روایات صحیحین میں یا فیرصحیحین میں چونکہ موجود ہیں تو بہتی باعث عیب نہیں ، اور جن راویوں پر بیاعتر اضات نہیں بلکہ ان پر بدعت و فیرہ کے اعتراضات ہیں ان سے امام بخاری نے احتجاج و استدلال کیا ہے کیونکہ بیعوب حقیقت میں عیوب ہی ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۵)

#### مخلف فوائد

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیه رشان منهاج السنة ۳۸۵۲ میں فرماتے ہیں 'امام شافعی نے ایک کتاب میں ان اقوال کوجمع کیا ہے جوحضرت علی وابن مسعود خلائی سے مروی ہیں اور علماء کوفہ نے ان کوترک کردیا ہے اس کتاب کی تالیف کی وجہ بہی تھی کیونکہ علماء کوفہ اپنے ند ہب کا استنادان حضرات کے اقوال کو بتایا کرتے ۔ توامام شافعی رشانشہ نے جوابا اس کوتالیف کیا۔

امام شافعی اطلفہ کی میہ بحث ان مشارکے وعلماء سے جوادلہ شرعیہ کو ما خذ مانتے ہیں اور انہی سے ادلہ لاتے ہیں اور انہی سے ادلہ لاتے ہیں جیسے امام ابو صنیفیہ، امام محمد اور ان کے تلاندہ۔

(فائدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس میں حفیہ کا ادلہ شرعیہ کو مافذ مانااوران سے ادلہ لیما ثابت ہور ہا ہے۔ نہ یہ کہ وہ صرف قیاس سے دلیل لاتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل عراق بعنی امام ابو حفیفہ دلات وغیرہ کے مسائل کے مآخذ قیاس و دائی ہیں۔ مکرین تقلید دائے ہیں بلکہ حضرت علی وابن مسعود دہ تا جسے کہارا صحاب کے اقوال ہیں۔ مکرین تقلید ملاحظہ فرمائمں۔

# علوم الحديث الله علوم الله على ا

## امام شافعی کے مناظرے امام محمد اوران کے تلافدہ سے تھے ابو پوسف ہے ہیں

''امام شافعی برطن کے اکثر مناظرے امام محمد برطن اوران کے تلافدہ سے تھے۔ امام شافعی برطن کے اللہ یوسف برطن اور نہ ملاقات۔ امام ابو یوسف برطن ، امام شافعی برطن کے نہ ابو یوسف برطن کے سام میں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے (۱۸۳ھ) جب کہ شافعی برطن کے مراق میں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے (۱۸۳ھ) جب کہ امام شافعی برطان کی کتب میں امام شافعی برطان کی کتب میں ابو یوسف برطان کے کا توال امام محمد برطان کے واسطے سے ملتے ہیں۔

#### امام شافعی کا سفرنامہ جھوٹا ہے

مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امام شافعی اِٹرالٹے، کی طرف منسوب سفر نامہ یقیی جھوٹا ہے کیونکہ اس میں فہ کور ہے کہ آپ امام ابو یوسف اِٹرالٹے، سے ملے، اور عراق میں آپ کے داخلے کے وقت امام مالک زندہ تھے۔ حالانکہ امام مالک و کا صمیں وفات پاگئے تھے۔
(فاکمہ، محشی اِٹرالٹے، نے لکھا ہے کہ ابن مجر نے لسان المیز ان میں عبداللہ بن محمد البلوی کے ترجمہ میں داقطنی کے حوالہ سے لکھا کہ یہ واضع حدیث تھا۔ رحلۃ الثافعی اس کا کارنامہ ہے۔ اس میں جھوٹی روایات کو بناسنوار کر پیش کیا ہے۔

علامه زام الكوثرى وَ اللهُ مَا فِيهُ أَهُلِ الْعِرَاقِ وَ حَدِيْتِهِمْ ، بُلُو عُ الْأَمَانِي اور حُسْنُ التَّفَاضِي اور تَانِيْبُ الْخَطِيْبِ مِينَ السَّفِر نَامه اوراس كورواج دين والول كَلْ خُسْنُ التَّفَاضِي اور تَانِيْبُ الْخَطِيْبِ مِينَ السَّفِر نَامه اوراس كورواج دين والول كَلْ خُوبِ خَرِلَى ہے۔)

ان عبارات میں معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے ند ہب کی بناء حضرت علی و ابن مسعود نوائش کے اقوال و فقاوی پر ہے ہر دو حضرات یقینا نبی کریم مَلَا تَقَامُ ہے مروی اقوال و افعال کوسا منے رکھتے ہوں گے۔ ہاں بھی ضرورت کے مطابق اجتہا دبھی فرماتے۔ تو حنفیہ کا

نہ ہب ان کے اقوال واجتہاد پر ہے۔ رہا بیاعتراض کہ بہت سے اقوال کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جواب بیہ ہے کہ جہاں دیگر صحابہ مخالفہ کا عمل مضبوط وقوی نظر آتا ہے۔ تو امام صاحب ان کے مسلک کور جیجے دے دیتے ہیں۔ بیہ بات تفصیل سے حنفیہ کی کتب میں مرقوم ہے۔

#### نغلبی ، واحدی اور بغوی کی تغییر وروایات کے بارے چندتوضیح کلمات

(۲) منہاج ۱۳ میں ای حضرت فرماتے ہیں محض نظابی کی تفسیر کا حوالہ کسی حدیث کی تخریج میں دینا، یا علماء محدثین ومجتهدین کے علاوہ اہل علم کا اجماع اس حدیث کی صحت کے بارے میں پیش کرنا قطعی طور پر اہل علم کے اتفاق واجتماع سے نا قابل اعتبار ہے۔

جہہوراہلِ سنت کے ہاں ایسے دلائل سے نہ تو کوئی تھم شرعی فابت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت۔ بلکہ محققین علاء شیعہ کے ہاں بھی ایسے دلائل بے دلائل بے کار بیں تو کسی ایک کا حوالہ پیش کرنا کیسے کافی ہوسکتا ہے؟ اور ایسی دلیل سے استدلال درست نہیں۔ بہی بات ہم منہائ الکرامۃ میں ابن مطہر کی طرف نے نقل کی گئی ہر حدیث کے بارے میں کہیں گے، اس نے ان روایات کو ابولایم، لا نقلی، نقاش، ابن المعازی وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ علاء حدیث کا اجماع ہے کہ لا بیان کیا خاصہ حصہ ہر سورت کے شروع میں اس کے فضائل میں بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے فظبی فی صفحہ و نوں کوئی قالی کہ یا ہے۔ بہی حال واحدی تمیز نقلبی اور ان جیسے دیگر ان مفسرین کا ہے جوضعیف وضح دونوں کوئی قال کر دیتے ہیں۔ بغوی چونکہ عالم بالحدیث میں اس کے انہوں نے نقلبی کی تفسیر کے اختصار میں ان روایات کا ذکر نہیں کیا، جن کو نقلبی لیا گئی ہیں اور نہ بی ان اہل بدعت کی تفاسیر کا حوالہ ذکر کیا جنہیں نقلبی نے ذکر کیا۔ حالانکہ لائے بیں اور نہ بی ان اہل بدعت کی تفاسیر کا حوالہ ذکر کیا جنہیں نقلبی نے ذکر کیا۔ حالانکہ نقلبی بھی بھلے دیندار سے لیکن صحت وسقم کی معرفت، سنت و بدعت کی بہچان ان میں تھی۔

# مرحكم مين اس كے ماہر كى طرف رجوع كياجائے كا

شخ مزید (۱۰/۴) فرماتے ہیں:ہم یہاں ایک قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ

منقولات میں بکشرت صدق و کذب درآیا ہے۔ان کا مابین تفریق علما حدیث ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے نحو کے مسائل میں علماء نحو، لغت میں علماء لغت اور شعروشا عری میں علماء شعراور طب میں اطباء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس ہرعلم کے اپنے علماء ہوتے ہیں جواس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔وہ مرجع ہیں۔

(فائدہ: حاشیہ میں مؤلف مرحوم فر ماتے ہیں کہ ابن تیمیہ اٹرالٹنے کی بیہ بات درست ہے علم حدیث میں مرجع علماء حدیث ہیں کیکن خودمحد ثنین نے بتایا کہ محد ثنین میں متعنت ، متشد داور متعصب لوگ بھی ہیں اسی طرح معتدل بھی ہیں۔ ہارے علامہ ابن تیمیہ جرح میں متشد د ہیں۔ حافظ رشالشہ نے لسان المیز ان میں ان کے بارے میں لکھا کہ''اگر جہ ابن مطہر کی نقل کردہ روایات کی اکثریت موضوعات پر مشمل ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ اپنے حفظ پر ہی اعتبار کرتے ہوئے ان کی تر دید میں اس مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں کہ جیدا حادیث کو بھی رد کرتے جاتے ہیں۔' مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں: ان روایات جن کے جیر ہونے کے باوجود ان کوصرف شیعی رافضی کی مخالفت میں رد کردیا گیا حدیث رد انشمس ہے۔امام طحاوی الشائنے نے اس کی شخسین و تثبیت کی ہے۔اورامام ابن تیمیہ الشائن اینے تمام تر مرتبہ کے باوجود امام طحاوی ڈلٹنے سے ہزار درجہ کم ہیں۔ابن حجر ڈٹلٹنے نے درست لکھا کہ ابن مطہر کی تر دید میں کئی جگہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت علی کی مخالفت وتنقیص ہور ہی ہو، سامّے که الله واليّاه و إيّانا (الله ان ساور بم سے درگز رفر مائے) للمذاعلامه ابن تيميه الله ا منقول جرح کوقدرے تامل تدبراور تحقیق کے بعدلیا جائے۔)

#### علاء حديث كى منزلت، بلندى شان اور مقام ومرتبه

علامہ مرحوم مزید فرماتے ہیں (۱۱۸۳) علماء حدیث دیگر علماء کرام کے مقابلہ میں قدر ومنزلت میں بڑھ کر ہیں، دین داری میں نمایاں، صدق و وفا میں مخلص ہیں، امانت داری، اور جرح و تعدیل میں خبراوروں سے زیادہ ہی رکھتے ہیں۔' اس کے بعد محدثین کے اساءگرامی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ''ان جیسے حضرات کی بڑی تعدادالیں ہی ہے کہ جس کو شار نہیں کیا جاسکتا ، ہال میضرور ہے کہ ان میں آپس میں مراتب کا فرق ہے کچھ زیادہ عالم اور پچھ کم ، بعض اپنی گفتگو میں اعتدال کا زیادہ خیال رکھنے والے ہیں بعض کم ، جیسا کہ دیگر علوم میں علماء کے مابین تفاوت ہوتا ہے۔

بہرحال بیلم حدیث اسلام کےعلوم میں بردی عظمت کے مقام پر فائز ہے۔

#### علم حدیث میں رافضی، خارجی اور معتزلی علماء کے مابین تفاوت کابیان

علامہ مرحوم مزید فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ علم عدیث کی معرفت میں روافض سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ اہل بدعت میں ان سے براھ کرعلم عدیث سے ناوا تفیت کی اور کونہیں۔ تمامی بدعتی فرقوں کا یہی حال ہے لیکن معتز لہ خوارج سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور خوارج دیگر بدعتی فرقوں میں بھی اس وصف کے ساتھ نمایاں ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں ہو لتے۔ معتز لہ میں صادق و کا ذب رادی موجود ہیں بہر حال ان فرقوں کو حدیث کی وہ معرفت نہیں جو اہل سنت کو ہے کیونکہ یہ لوگ اس فن کی تخصیل نہیں کرتے۔ لہذا یہ لوگ صحت وسقم کی معرفت کے تاج رہتے ہیں ایسے ہی صدق و کذب کی معرفت کے معرفت سے بھی جی اسے ہی صدق و کذب کی معرفت کے معرفت کے

اہل بدعت نے اپنے لئے ایک اور ہی راستہ نتخب کیا۔اس کے موجد خود ہی ہیں ،
اور وہ یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو صرف اعتقاد لیعنی اپنے مسلک کی تقویت کے لئے نقل کیا
جائے اعتماد کے لئے نہیں۔ یعنی اپنی مخالف روایات وآیات کومسلک کے مطابق تو رموڈ کر
پیش کرتے ہیں۔

روانض اس درجہ ہے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ لوگ سند کی طرف التفات ہی نہیں کرتے اور نہ ہی دیگر ادلہ شرعیہ وادلہ عقلیہ کی طرف کہ آیا بیادلہ ان کی موافقت کرتی ہیں یا مخالفت؟ اس وجہ ہے ( یعنی روافض کا قلیل الا ہتمام ہونا ) ان کے پاس صحیح متصل اسانید

# علوم الحديث المحافديث

نہیں۔ اور جوسند متصل ان کے پاس ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی معروف بالکذب راوی تشریف فرما ہے یا معروف بکثرۃ الاغلاط ہے۔ روافض کے حالات احادیث نبویہ کے بارے یہودونصاری کے مشابہ ہیں۔

#### سنداسلام کی خصوصیات میں سے ہے

"سنداس امت کے خصائص میں سے ہے پھر اہل اسلام کے مختلف طبقات میں سے بے خصائص اہل سنت میں سے ہے۔ روافض نے ان امور کا بہت کم اہتمام کیا ہے۔ اس کے کہ ان کی تقید بی کا معیار ہے ہے کہ صرف ان روایات کی تقید بی کرتے ہیں جو ان کی خواہ شات و بدعات کے موافق ہوتی ہیں۔ راوی کی تکذیب کی علامت ان کے ہاں ہے ہو اور ایس کے جو ان کے خواہ شات و بدعات کے موافق ہو۔ اسی وجہ سے ابن محد کی راستان فرماتے ہیں کہ اہل علم اپنی موافق و مخالف دونوں روایات کھتے ہیں لیکن اہل بدعت صرف اپنی موافق روایات جمع کرتے ہیں۔ "روایات جمع کرتے ہیں۔"

مولا نامرحوم فرماتے ہیں ابن مہدی اطلقہ کا قول سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔

#### روایات میں جھوٹ کی انواع واقسام اوران کی کثرت

(۳) علامہ مرحوم فرماتے ہیں (منہاج النة ۱۲۱۳) جس کے پاس ذرہ سابھی علم وانصاف ہو۔ وہ اس کی تقدیق کرے گا کہ روایات خصوصاً منا قب و مثالب میں بکثرت صدق و کذب سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ روافض نے خلفاء ثلاثہ کی تنقیص اور حضرت علی جائے گئے کا کذب سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ روافض نے خلفاء ثلاثہ کی تنقیص اور حضرت علی جائے گئے تان میں بہت می روایات کو گھڑا ہے۔ اور حقیقت واقعہ بیہ ہے کہ روافض سے بڑھ کر اہل برعت میں کوئی زیادہ جھوٹانہیں ہے خوارج تو اپنی برعت و گراہی کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے۔ "



#### روایات کے بارے میں اہل سنت کا موقف ہی برحق ہے

اہل علم اہل سنت کے طریق کاریہ ہے کہ وہ ہرمعقول روایت کی تقدیق نہیں کرتے ،اورنہ ہی اپنی مخالف روایات کوجھوٹا قرار دیتے ہیں بلکہ بساا وقات محدث نبی کریم مظافیۃ اور امت محمد بیا ورصحابہ مخالئۃ کے فضائل کی روایات کوقل کر کے ان کی تکذیب کر دیتا ہے کہ وہ سند صححے سے ٹابت نہیں ہوتیں۔اور بہت کی ایسی روایات کو قبول کر لیتے ہیں جن کا طاہران کے اعتقاد و نظریہ کے خلاف ہوتا ہے۔ (پھر یا تو منسوخ ہوتی ہے یا پھراس کا محمل ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں خالف نہیں ہوتا) خلاصہ یہ ہے کہ منقولات میں ضابطہ یہ ہے کہ صحت وضعف کے بارے میں ائم اہل نقل محد ثین کی طرف رجوع کیا جائے۔صرف دو واله گفکون کہنے سے اہل سنت وشیعہ دونوں کے ہاں وہ روایت قابل استدلال نہیں بن جاتی۔ مسلمانوں میں کوئی الیا نہیں کہ وہ ہر مصنف کی نقل کی ہوئی ہر حدیث کو ججت قرار دے۔ پس ہر وہ روایت جس سے بیر رافضی استدلال کرے گا ہم پہلے پہل اس کی صحت کا مطالبہ ہر وہ روایت جس سے بیر رافضی استدلال کرے گا ہم پہلے پہل اس کی صحت کا مطالبہ ہر وہ روایت جس سے بیر رافضی استدلال کرے گا ہم پہلے پہل اس کی صحت کا مطالبہ

## محدثین کی عمومی عادت که ہر باب میں صحیح وضعیف روایت لانا

(۵) علامه مرحوم فرماتے ہیں (منہاج النة ۱۹۸۳) "علاء حدیث کا اتفاق ہے کہ ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بہت ی ضعیف بلکہ موضوعات تک کو بیان کیا ہے۔ ابونعیم اگر چہ تفتہ ، حافظ الحدیث ، کثیر الحدیث اور وسیج الروایۃ ہیں۔ لیکن انہوں نے محدثین کی عادت ہے مطابق محدثم کی روایات کو ہر باب میں جمع کر دیا ہے تا کہ سب روایات کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اگر چہ استنادوات دلال صرف صحیح روایات سے ہوتا ہے۔ اگر چہ استنادوات دلال صرف صحیح روایات سے ہوتا ہے۔

#### علما وکا وہ گروہ جو صرف تقدی سے روایت کرتا ہے

الل علم اپن تقنیفات میں میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، چنانچہ امام مالک

علوم الحديث

تعلی ، یجی قطان ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، احمد بن عنبل جسے کا ذب جانتے ہیں اس سے معلی ، یکی قطان ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، احمد بن عنبل جسے کا ذب جائے ہیں اس سے روایت کرتے ہیں جواُن کے ہاں تقدنہ ہو۔ ہاں مجسی ایسے راوی ہے بھی روایت آجاتی ہے جو علطی کرجا تا ہے۔

# علماء كالبعض مخصوص صحابة كي سنت كوترجيح دينااورا ختيار كرنا

(۲) منہاج السنہ ۲۰۵۷ میں مزید فرماتے ہیں کہ امام احمد پڑالٹے، اور علماء کی ایک بردی جماعت حضرت علی وعمر وعثمان بڑائیئر کی سنن کی پیردی کرتی ہے اور بعض اہل علم جیسے امام مالک پڑالتے، حضرت علی بڑائیئر کی سنتوں کو (ترجیحاً) اختیار نہیں کرتے لیکن سبھی علماء حضرت عمر اورعثمان بڑائیئر کی سنتوں کو اختیار کرنے پر متفق ہیں۔

# امام محمد المطلق كالمرف كتاب الحيل كالنساب غلطب

(2) الجواہر المهدير ميں ابن ابی الوفاء قرش نے وراق كے ترجمہ ميں تحريركيا ہے كه "ابو سليمان جوز جانی كے بقول لوگوں نے امام محمہ بن حسن پر جھوٹ بولا اوران كی طرف كتاب الحيل منسوب كی، كتاب الحيل تو وراق كی ہے۔ (الجواہر المضيہ ٢٠٠٢) قرشی فرماتے ہیں كه وراق كى ہے۔ (الجواہر المضيہ ٢٠٠٢) قرشی فرماتے ہیں كه وراق كے بارے میں معلوم نہیں ہوسكا كہون ہے؟

# حرام حیلوں کی نسبت کسی بھی امام کی طرف درست نہیں

جوزجانی کا بھلا ہوکہ اس نے ہمیں اندھرے سے نکالا ، اور اس حقیقت کا انکشاف
کیا کہ جیل وراق کی ہے۔ امام جھڑکی نہیں ، حقیقت میں کتاب الحیل میں پائے جانے والے
حیلے ابن القیم کے بقول (اعلام الموقعین ۱۹۰۳) کذب وسق کے مابین دائر ہیں۔ یہ بات
درست نہیں کہ ان حیلوں کو انکہ اہل علم میں سے کسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ صرف انکہ
اہل علم کے ندا ہب ہے اُصول ان کے مقام ومرتبہ سے جاہل خض ہی کرسکتا ہے۔ اگر چان
حیلوں میں کچھ حیلے بعض اہل علم کے مسلک کے مطابق اختیار کر لینے کے بعد جاری ہو
جاتے ہیں۔ لیکن یہ اور چیز ہے اور حیلوں کو (حرام و کفروفسق پر مشمل حیلے ) مباح قراد

رینان کی تعلیم واجازت دینااور چیز ہے۔

پس اگرائمہ میں سے کسی کی طرف ان حرام حیلوں کی نسبت ہو، تو یہ روایت باطل ہوگ ۔ یاراوی سے اس امام کے وہ مخصوص الفاظ چھوٹ گئے ہوں گے جس سے وہ حیلہ جائز سے ناجائز ہوگیا۔ لہٰذااس نے اپنی مجھ کے مطابق ویسے تال کیا جیسے مجھا۔ (تو غلطی راوی کی ہوئی نہ کہام کی اکتہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلمہ کفر کا تکلم جائز نہیں ، ہاں اگر جان جانے کا اندیشہ ہوتو اس حالت اکراہ میں (ول کے اطمینان کے ساتھ) ظاہری تکلم کفر میں گنجائش ہے۔

# حفیہ حیلوں کے بارے میں دیگراہل علم سے زیادہ متشددو مخالف ہیں

پھر یہ بھی ہے کہ ان حیلوں سے کم درجہ امور میں حنفیہ نے بختی سے کام لیا ہے تو بھلا اس کے جواز کے کیوں کر قائل ہوسکتے ہیں؟ چنا نچہ فقہ نفی میں ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسر ہے خص سے کہا کہ میں ایمان لا نا جا ہتا ہوں تو دوسر سے نے کہا کہ گھڑی بھر تھ ہم جاؤ بعد میں مسلمان ہوجانا تو یہ مشورہ دینے والا کافر ہوجائےگا۔ ملاحظ فرما کیں جب بعض حیلوں میں کفر ہے تو بھلا حفی انشاء کفر کو کیسے جائز کہ سکتا ہے وہ تو ابقاء کفری صورت میں ایک گھڑی میں ہی کافر ہوجائے گا۔ حافی اور صحف کی تصغیر حقارت کی وجہ سے جائے کا اعتقادر کھتا ہے۔ ای طرح حنفیہ کے ہاں مجداور مصحف کی تصغیر حقارت کی وجہ سے کی ہتو کا فر ہوجائےگا۔

پی معلوم ہوا کہ حیلہ بازلوگوں نے ائمہ میں سے کسی امام کی پیروی میں بینہیں کیا اور نہ بیائمہ سے منقول ہیں ائمہ کا مقام اس سے کہیں فروز ہے کہ وہ ان نا جائز کفرونسق پر مشتمل حیلوں کو جائز قرار دیں۔

صحابہ کرام ٹھائیئم میں حضرت عبداللہ ٹھاٹی کا کثرت تلافدہ اور تدوین فآوی کی وجہ سے متاز ہونا اس طرح ان کے تلافدہ اور تلافدۃ التلافدۃ کا متاز ہونا

(٨) ابن القيم اعلام الموقعين ارس المي فرماتے بين جيسا كەصحابەكرام تخافيماس امت ك

#### 

سیای طور پررہبرورہنما ہیں ای طرح یہ حضرات علماء ومفتیان کے بھی امراء کے منصب پر فائز ہیں۔ ابن جربرطبری کے بقول صحابہ کرام بڑائی میں صرف ابن مسعود دوائی ہی ایسے صحابی فائز ہیں۔ ابن جربرطبری کے بقول صحابہ کرام میں شہور ومعروف تھے۔ ان لوگوں نے ابن مسعود دوائی کے تلافدہ علمی طور پر مرجع کی حیثیت مشہور ومعروف تھے۔ ان لوگوں نے ابن مسعود دوائی کے خدا ہب وفتا وگی کو حفظ رکھا۔

ابن مسعود رہ النہ حضرت عمر رہ النہ کی رائے وحدیث کی وجہ سے اپنا تول و ندہب رک کر دیتے ،ان کی بالکل مخالفت نہ کرتے۔ اپ ندہب سے ان کے ندہب کی طرف رجوع کرلیا کرتے ، معنی برائے فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رہ النہ صحن نماز میں تنوت نہ پڑھتے۔ ان حضرات اگر عمر رہا تئے ہیں کا جنوت ہوتا، تو ابن مسعود رہ النہ کی ضرور پڑھتے۔ ان حضرات میں صحابہ رہ اکنی کے بعد فتو کی کا دارو مداران کا تلا فدہ پرآ گیا۔ چنا نچے علاء کوفہ کے مفتی حضرات میں علقہ، اسود، عمر و بن شرح بیل ، مسروق، عبیدہ سلمانی شرح قاضی اور سوید بن غفلہ وغیر ہم تھے۔ میسارے حضرت علی و ابن مسعود رہ النہ کے تعلیم این علیم اور پھر اس معلود رہ النہ کے بعد ابرا آبیم نحقی، عامر شعبی، عامر شعبی ، عامر شعبی، علیم اور پھر اس کے بعد ابرا آبیم نحقی، عامر شعبی ، مسلم اور پھر اس میں عبد الرحمٰن بن ابی لیکی ، سفیان تو ری ، ابو صنیفہ ایکنی اور غیر ہم تھے۔ ان کے بعد حفص بن غیاف، وکیج بن جراح ، ابو یوسف ، زفر ، جماد بن ابو صنیفہ اور کی بن حس ، حس بن زیاد ، قاضی عافیہ اسد بن عمر واور نوح بن دراح وغیر ہ حضرات مرجع علم وفتو کی تھے۔ بن بین زیاد ، قاضی عافیہ اسد بن عمر واور نوح بن دراح وغیر ہ حضرات مرجع علم وفتو کی تھے۔ بن بین زیاد ، قاضی عافیہ اسد بن عمر واور نوح بن دراح وغیر ہ حضرات مرجع علم وفتو کی تھے۔ بن بین زیاد ، قاضی عافیہ اسد بن عمر واور نوح بن دراح وغیر ہ حضرات مرجع علم وفتو کی تھے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں ابن القیم کے اس طویل اقتباس میں امام صاحب اور ان کے تلاندہ کاز مانہ کے اعلم ہونے کی تصریح ہے اور یہ کہ وہ شریعت کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں مفتی صرف وہی ہوتا جواپن عمدہ رائے کے ساتھ ساتھ قرآن وحدیث اور صحابہ ڈی کیڈیٹر کے اقوال وفتا وگی کاعلم رکھتا تھا۔

امام احمد و حنفیہ کے ہاں صحابہ ٹھائٹھ کے فناوی حدیث مرسل سے مقدم ہوں گے

امام احد الطلف كے اصول لكھتے ہوئے ابن القيم فرماتے ہيں كہ امام احد الطلف

صحابہ بن اُنڈیئر کے فتو کی کوالیے تلاش کیا کرتے جیسا آپ کے تلا مذہ آپ کے فتو کی کو ہتی کہ امام احمد وَمُلْتُ فق فا وی صحابہ بن اُنڈیئر کو مرسلات پرتر جیجے دیا کرتے۔'' (اعلام الموقعین ار۲۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ حنفیہ بھی صحابہ بن اُنڈیئر کے اقوال کو بکثر ت اپنے مذہب کا مشدل مانتے ہیں کتب حنفیہ کے مطالعہ ہے اس کو ملا حظہ کی جاسکتا ہے۔

## قرون ثلاثه، كابيان جن ميس عموم خير كي كوابي دي كي

(9) حافظ الطفئان فرق الباری کرا) میں خیر النّاسِ قرنی (بیسب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں) کی تشریح میں فرمایا کہ راوی کواس بارے شک ہوا کہ آنخضرت من اللّٰ فیرا کے زمانہ کے بعد دوز مانوں کا ذکر ہے یا تین کا؟ چنا نچہ ابن الی شیبہ اور طبر انی کی روایت میں جعدہ بن ہیر ہستین قرون مروی ہیں اس کے الفاظ ہیں ''خید و النّساسِ موایت میں جعدہ بن ہیر ہستین قرون مروی ہیں اس کے الفاظ ہیں ''خید و النّساسِ قرنی ، شہ الّٰذِینَ یکونی ہم آئی الّٰذِینَ یکونی ہم آئی الاّخِرون اردا اللّٰ موری ہیں اس کے بعد والے ، پھر اس کے بعد والے الله کے بیں پھر اس کے بعد والے ، پھر اس کے بعد والے ، پھر اس کے بعد والے گئی ہیں ۔ جعدہ کی میں اختلاف ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں جعدہ،ام ہانی بنت ابی طالب کے فرزند ہیں۔انہوں نے بی کریم مُنافِیْرُ کو بحالت صغرد یکھا ہیں جعدہ کا صحابی ہونا رائے ہے۔ای طرح ان کی روایت مرسل ہوگی اورمرسل صحابی بلاشہ جست ہے بلکہ ہمارے حنفیہ کے ہاں تو مرسل تا بعی بھی جست ہے۔اس حدیث کی بنیاد پر ہمیں جق ہے کہ قرن رابع کے مراسل سے بھی ہم استدلال کریں کیونکہ قرن ٹالٹ میں جو خیریت ہے وہی رابع میں بھی ہے، جعدہ کی صحابیت اور تفصیلی احوال الاصابہ اور تہذیب التہذیب میں موجود ہیں۔

(فائدہ: بحشی شخ ابوغدہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرن رابع تک کو جحت بنانا یہ توسع اختیار کرنا ہے۔خیریت کا ذکر تو قرن خامس کے لئے بھی ہے جمع الزوائد میں بسند سیحے مسندا حمد وابو یعلی

# علوم الحديث على مالحديث

کے حوالہ سے مروی ہے لہذا قرون ثلاثہ کی مراسیل تک ہی تھم (قبول مرسل کا)رکھنا جا ہے بعد میں نہیں۔)

# روایت باللفظ میں امام مسلم را الله کا بخاری را الله سے فائق مونا

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: امام مسلم رشائیے کی خاص امتیازی علامت ہے کہ وہ روایت باللفظ کا اہتمام کرتے ہیں ایسے ہی حدیث کو پیش کرنے میں خوبصورت اسلوب افتیار کرنا۔اس کے سارے طرق کو ایک ہی جگہ لے آناان کی خصوصیات میں ہے ای وجہ سے آنہیں بعض اہل علم امام بخاری رشائیے پرتر جمجے دیتے ہیں۔

(فا مُده: شخ ابوغده نے علامہ عبدالحی کتانی مرحوم کی تراتیب اداریہ کے حوالہ ہے لکھا کہ اہل علم کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی حدیث شیخین سے نقل کرتے ہیں تو اس کے الفاظ مسلم علم کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی حدیث شیخین سے نقل کرتے ہیں تو اس کے الفاظ مسلم شریف کے ترجیحاً لاتے میں کیونکہ امام مسلم شریف کے ترجیحاً لاتے میں کیونکہ امام مسلم شریف کا مسلک روایت باللفظ ہے۔

# امام بخاری و الله کاروایت بالمعنی کا قائل ہونا اور امام مالک و الله کاخبر و امام مالک و الله کاخبر و احدادر عمل الله مدینه کو و احدادر عمل الله مدینه کو متعارض ہونے کی صورت میں عمل الل مدینه کو ترجیح دینا

مولانا فرماتے ہیں اس عبارت میں جہاں یہ دلیل ہے کہ امام بخاری بڑالتہ روایت باللفظ کو ترجیح نہیں دیے۔ بلکہ روایت بالمعنی ان کے ہاں رائج ہے۔ اس طرح شاید یہی بات امام مالک بڑالتہ کے اس مسلک کی دلیل ہے جس میں وہ خبر واحد اور عمل اہل مدینہ کے تعارض کی صورت میں اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم طُلِقَیْم کی طرف اہل مدینہ کے مل کا انتساب اس خبر واحد سے زیادہ مضبوط وقوی ہے جس کے بارے بیا حتمال ہے کہ راوی نے اسے روایت بالمعنی کیا ہو۔ اور بیشک بھی باقی ہو کہ راوی سے ضبط ہو سکایا نہ ہو سکا۔ اس طرح راوی کے فہم اور عدم فہم کے درمیان معاملہ دائر ہو۔ تو اس خبر واحد کے مقابلہ میں امام مالک رائے اہل مدینہ کے مل کور جیج دیتے ہیں۔

ند بب حنفیہ ،خبر واحد جب سنت مشہورہ کے خلاف ہو یاعموم بلوی سے متعلق ہوتو شاذ کا حکم رکھنے کی دلیل

مولانا مرحوم فرماتے ہیں یہی (روایت باللفظ وروایت بالمعنی کا مسکلہ) حنفیہ کے مشہور مسلک کی دلیل ہے کہ جب خبروا حد کسی ایسے تھم پر شمتل ہوجوسنت متواترہ کے خلاف ہو یا پھر عموم بلوی کے مسائل ہے متعلق مسکلہ خبروا حد کے طور پر آئے۔ تویہ خبروا حد شاذ کا تھم رکھتی ہے۔ اور یہ بات ہم پیچھے بھی بیان کر آئے ہیں۔

خلفاء راشدین کے زمانہ اورعلم وروایت میں مشہور شہروں میں کسی



#### روایت کاغیرمعروف ہونا اس کی عدم جیت پردلیل ہے

جب بے بات معلوم ہو چکی تو اب جھے کہ اگر کوئی حدیث خلفاء راشدین بلکہ شخین کے زمانہ میں معروف نہ ہوسکی۔ اور متاخرین کے ہاں وہ ملتی ہومزید براں دور دراز کے مشہور علمی مقامات ، حجاز ، مدینہ ، کوفہ ، بھرہ وغیرہ میں اس حدیث میں شہرت وساع موجود نہ ہوتو ایسی روایت جت نہ ہوگئی۔ اور ایسی حدیث ان مسائل پر ہرگز مشتمل نہیں ہوسکتی جن کا شارضروریات دین میں سے ہو کیونکہ حضرت عمر ڈاٹھ کے زمانہ میں اسلام اپنے بلند و بالا عروج کو بی چکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اگر اس سلسلہ میں کوئی توسیع کی جائے تو پھر خلفاء اربعہ کا زمانہ کافی ہے۔

پس ضروریات دین کا کوئی بھی مسئلہ ان حضرات اربعہ کے زمانہ میں اسلام کے مشہور مراکز میں ضرور ظاہر ہو چکا ہوگا، لہنداا گرکوئی مسئلہ وحدیث ان کے زمانہ اور مشہور علمی مشہور مراکز کے علاوہ دیگر شہروں میں آ موجود ہوئی تو اس کا حکم شاذ کا ہے اورا گراہے کسی وجہ سے صحیح قرار دیا بھی جائے ، تو اس کا شار ضروریات دین میں سے ہر گرنہیں ہوسکتا بلکہ بیزوائد مسائل میں شار ہوگا۔ اسی وجہ سے امیر معاویہ رفائیڈ فرمایا کرتے کے صرف وہی روایات لیا کرو جو مر رفائیڈ کے زمانہ میں لوگ ان کے خوف سے صرف موجود تھیں ۔ کیونکہ ان کے زمانہ میں لوگ ان کے خوف سے صرف صحیح حدیثیں بیان کرتے (بعد میں بیسلہ نہ رہا) امام ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ ار کے میں بیا ان کے ابن علیہ از رجاء بن ابی سلمة کی سند سے نقل کیا ہے۔

حضرت عمر والنيئ كاروايت حديث ميس تختى سے كام لينا حديث كى تقويت كے لئے طرق كازيادہ ہونا امر ستحسن ہے

حضرت عمر والنفؤ کے طریقہ سے میہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ان کے زمانہ میں ان سے جب کوئی حدیث رسول بیان کرتا اور رادی انہیں معلوم نہ ہوتو وہ اس پر گواہی یا حلف

# علوم الحديث كالمحالك الحديث المحالك الحديث المحالك الم

طلب فرماتے۔امام ذہبی انطانہ نے فرمایا کہ حضرت عمر التائی کا اس فعل وطریقہ میں دلیل ہے کہ دو تقدراویوں سے حدیث ایک تقد سے روایت شدہ حدیث سے قوی ہوگ۔ای طرح اس میں کثر سے طرق کی ترغیب بھی ہے تا کہ درجہ ظن سے درجہ علم تک انسان بہنج پائے۔ اس لئے کہ دو شخصوں کے بھولئے سے زیادہ یہ احتمال قوی ہے کہ ایک شخص بھولا ہو ('' تذکرۃ ارا۲) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جس حدیث کو صرف ایک ہی صحابی روایت کریں گے، وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی تبلیغ عام ہوتی ہے خاص نہیں اور ایک ہی صحابی کا اس کوروایت کرنا یہ خاص ہونیکی دلیل ہے عام ہونے کی نہیں۔

#### اس خیال کی تر دید که امام صاحب مقد و بین حدیث پالیتے تو قیاس ترک کر دیتے

شیوخ کی کثرت اورائمہ اہل علم کی گواہی اس کی بین دلیل ہے لہذا پنہیں ہوسکتا کہ آپ ہے روایات مخفی رہی ہوں۔ پس خلفاءار بعہ کے زمانہ تک کسی حدیث کا اہل علم کے مابین شہرہ نہ پکڑنا اس کے شاذ ہونے کی دلیل ہے۔

اوراگریہ بات سلیم کر لی جائے کہ امام صاحب سے بعض احادیث مخفی رہ گئی ہوں تو جواب ہے کہ ند جب حنفی اصطلاح حنفیہ میں صرف امام صاحب کے اتوال کا نام نہیں بلکہ امام صاحب کے تلا فدہ واصحاب اور آپ کی طرف منسوب بعد کے اہل علم کے رائح اتوال کا نام نقہ خفی ہے اس صورت میں اگر چہ امام صاحب تدوین حدیث سے پہلے گزر کے لیکن امام صاحب کے تلا فدہ صاحبین ، زفر ، ابن مبارک ، حسن بن زیاد ، ان کے بعد طحاوی ، کرخی ، کافی صاحب کے تلا فدہ صاحبین ، زفر ، ابن مبارک ، حسن بن زیاد ، ان کے بعد طحاوی ، کرخی ، کافی کے مؤلف حاکم ، عبد الباقی بن قانع ، مستغفری ابن الشرقی اور زیلعی ایک ایک فیرہ

محدثین حنفیہ اور نقاد اہل علم نے تدوین حدیث کے بعد کے ادوار کو پایا ہے ان لوگوں نے امام صاحب کے جن اقوال وقیاسات کواحادیث کے خلاف پایا تواہے ترک كرديا اوراحاديث كواختيار كيالهذا اب فقه حنفي ان خلاف حديث قياس وآراء ہے بھي نکھارا جاچکا ہے۔ جوا مام صاحب کے تدوین حدیث سے مقدم ہونے کی صورت میں متصور ومزعومہ تھےان کے بعد حنفیہ اہل علم نے ائمہ ثلاثہ کے اقوال کو بھی ترجیح دی ہےاور دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے فتاوی دیئے ہیں (باوجود یکہ امام صاحب بھی دلیل سے ہی مسائل اختیار کرتے، جسے بید حفرات متاخرین بھی جانتے ہیں اس کے باوجود امام صاحب سے بحیثیت انسان غلطی و کمی بیشی کا احمال باقی ہونے کی وجہ ہے ان حضرات نے پیطرزعمل اختیار کیا۔ان سب تصرفات کے بعد کسی کو بیرق نہیں کہاسے فقہ خفی کےخلاف قرار دے۔ کیونکہ امام صاحب کے مذہب کی بنیا دنصوص کی تقدیم ،ضعیف کا قیاس پر مقدم ہونا وغیرہ معلوم ہے جس کی بنیاد پر بینفرفات ہورہے ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ الحمد للد ہمارے ندہب حنفیہ میں اگر کوئی قول کسی حدیث کے خلاف موجود ہے تو خود حدیث ہی ہے اس تول کی تائید ثابت ہوتی ہے جس کی بنیاد پرہم نے وہ قول اختیار کیا ہے۔ (ا*س طرح ب*یم کمار کیا روایات کا آٹھبرانہ کہ ردحدیث کا) سارے ائمہ واہل علم کا یہی طریقہ کار ہے کہ ان کے ذہب میں ایسے اقوال ہیں جو بظاہر بعض احادیث کے خلاف ہیں کین ان کواختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض دیگرا حادیث سے ان اقوال کا ثبوت مل جاتا ہے۔

امادیث پر عمل پیرا ہے۔ (یا اس کا طبقہ (فقہی مسلک) اس پر کار بند ہے) کیونکہ بھی دھزات مجتمل پیرا ہے۔ (یا اس کا طبقہ (فقہی مسلک) اس پر کار بند ہے) کیونکہ بھی دھزات مجتمدین بعض روایات کو لیتے ہیں اور بعض کوترک کردیتے ہیں۔ ضعف کی وجہ سے یانص کی مخالفت کی وجہ سے یا خبر متواتر ومشہور کی مخالفت کی وجہ سے یا شاذ ،معلل منسوخ اور مؤول ہونے کی وجہ سے ۔ ای طرح اور بھی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔

#### مانعين تقليدا ورمخالفين تقليد سيايك عمره مناقشه

اس بحث سے یہ بات سامنے آگئ کہ مکرین تقلید کے اصول کے مطابق عمل بالحدیث کا دعویٰ ہی سرے سے بے بنیاد ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے ،ضعیف ہونے ، واجب العمل یا غیر واجب العمل ہونے کے احکامات محدثین سے مردی ہیں اوران کے ان اقوال کو سلیم کرنا ان کی تقلید کرنا ہی ہے کیونکہ حدیث کی مذکورہ اقسام دراصل احکام ہی ہیں اوراحکام میں تقلید کی جارہی ہے۔ چنا نچے فقہاء فقہ واصول فقہ میں سنت ، قبول سنت ، ورسنت ، اخذ و ترک سنت رواۃ کے احکام اس وجہ سے لاتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر احادیث پر محکم لگتا ہے۔

بی جب بیلوگ اجتها دوتقلید و قیاس کے بی منکر ہیں تو پھر محد ثین کی ان احکامات میں تقلید چہ معنی دارد؟ اور بھلا ان محدثین کے خیالات ان کے ظنون و نیصلے کو بیلوگ کیسے شرع جست تسلیم کرتے ہیں؟ یہ بات گزشتہ سطور میں بخو بی واضح ہو چکی ہے کہ رواق کی توثیق و تفعیف حدیث کی صحت وسقم محدثین کے ذوق واجتها دکا آئینہ دار ہے۔ جس میں بکٹرت اختلاف اس ذوق واجتها دہی کی وجہ سے آیا ہے۔

# علوم الحديث على ما الحديث المستحدث المس

ایس امام صاحب کے بارے میں کسی شم کی منفی رائے سے بچنا جا ہے۔

(فائدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے محدثین کی اس تقلید کو یوں بیان کیا کہ' اللہ تعالی نے خبر واحد کو ججت قرار دیا ہے اور عادل راوی کی شہادت جست دلیل ہے۔ لہذا دلیل کی پیروی کرنا تقلید میں شار نہیں ہوگا۔

اس بیانیہ سے ان کی مراداس اعتراض کا جواب دینا ہے کہ وہ بھی محدثین کی تقلید

کرتے ہیں۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ جنس خبرتو دلیل وجت ہے لیکن اس کی صحت وسقم کا فیصلہ بیا جتہا دی ہے اورغیر مقلدین جنس خبر کی نہیں بلکہ صحت وسقم میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں اس صحت وسقم کا مدار محدثین کا اجتہا دوظن پر ہے۔ ابن ابی حاتم نے العلل میں ابن مہدی سے قال کیا کہ حدیث کی معرفت تو اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ ابن نمیر فرماتے ہیں ابن مہدی نے بچے فرمایا اگر محدث سے پوچھا جائے کہ حدیث کے بارے میں تہمارے فیصلہ کی دلیل کیا ہے تو اس کے پاس جواب نہ ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے احمد بن صالح سے قال کیا کہ

حدیث کی معرفت سونے اور سونے کے مُشَابِهِ شئے کے مابین فرق کی طرح ہے جو ہری ہی کو ہے اگر چہاس کے پاس دلیل نہیں۔

احمد بن صالح اپنے والد سے قل کرتے ہیں حدیث کی معرفت کی مثال یوں ہے جیسے ایک گلینہ • • اوینار کا ہوتا ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں جیسے محدثین، رواۃ پرجرح وتعدیل، اسانید والفاظ صدیث کی معرفت میں مہارت رکھتے ہیں، ایسے ہی فقہاء معانی حدیث میں محدث سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ جیسے فقیہ کے لئے محدث سے نزاع درست نہیں ایسے ہی محدث کے لئے فقیہ سے منازعت درست نہیں۔ ہاں اگر کسی نے دونوں فنون میں مہارت حاصل کرلی ہوتو علیحدہ بات ہے جیسے ائمہ اربعہ اور ان کے مشہور تلاندہ وغیر ہم۔

#### علوم الحديث على مالحديث المحالية المحال

#### سلف صالحین کی کلام میں ننخ سے مراد، متاخرین کی اصطلاح نہیں

ابن القیم نے اعلام الموقعین ار ۳۵ میں تحریر کیا ہے کہ سلف صالحین کے کلام میں ننخ سے مراد بھی کسی تھم کا بالکلیہ اٹھ جانا ہوتا ہے۔ اور بھی عام ومطلق وظاہر کی دلالت کا مرتفع ہو کر تھم کو خاص، عام اور غیر ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے اور یہ امور شخصیص، قید بندی یا حمل المطلق علی المقید ہیں حتی کہ تفییر ووضاحت کے لئے بھی ننخ کا استعال ان حضرات کے ہاں ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہوا ہے کہ استثنا شرط اور صفت کے لئے بھی ننخ کا استعال ملتا ہے۔ اس میں تھم سابق کسی ننہ کی طرح مرتفع ہور ہا ہوتا ہے۔

پس نخ ان حضرات کے ہاں اور ان کی اصطلاح بیں بیہ ہے فاہر لفظ ہے ہے کر دلیل خارجی سے کوئی مراداس لفظ کی متعین کی جائے۔ اس تشریح سے وہ سارے اشکالات ختم ہوجا ئیں گے جومتا خرین کی اصطلاح دربارہ ننخ کو لے کرسلف کی کلام میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور متا خرین کے ہاں ننخ سے مراد صرف بیہ ہے کہ کوئی تھم سابق بالکلیہ اٹھالیا جائے اور بس! مولا نا مرحوم فرماتے ہیں: حاصل بیہ ہے کہ متقد مین کے ہاں ننخ بیان تبدیل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیان کی مختلف انواع کے لئے وہ ننخ کالفظ استعال کرتے ہیں۔

امام طحاویؒ کے کلام میں ننخ سے مراد وہی متقدمین کا معنیٰ مراد ہے متاخرین کا منیں۔ چنانچہ بعض لوگ اس فرق سے ناواقف بلکہ جہالت کی بنیاد پر امام طحاوی الشائد پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔جو بے چارہ متعلم کی مراد ہی نہیں سمجھ چائے ،وہ خود ہی کو ملامت کرے۔والله المستعمان م

#### منكرين ومخالفين تقليد كي ترديد

(۱۲) علامه ابن القیم نے اعلام الموقعین ۲۲/۷۲ میں مقلدین کے دلائل کی تر دید میں قر مایا: ۲۲ و یہ مقلدین و مجوزین تقلید کے بقول اصحاب رسول اللہ نے جب شہروں کو فتح کیا تو ان لوگوں نے نومسلم لوگوں کومسائل بتائے۔لیکن کسی سے بینہ کہا کہ اس فتو کی کودلیل سے تو ان لوگوں نے نومسلم لوگوں کومسائل بتائے۔لیکن کسی سے بینہ کہا کہ اس فتو کی کودلیل سے

سمجھ کراس کی معرفت حاصل کرو۔ پس اس طرفعل سے تقلید کا جواز معلوم ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان صحابہ کرام بی کوئی نے نومسلم حضرات کواپی آراءاورا پنے فناو کی نہیں دیے۔ ہاں ان حضرات نے نبی کریم منا ٹیٹی کے اقوال وافعال کو ان تک پہنچایا۔ تو ان کے فناوی نبی کریم منا ٹیٹی کے مناول نبی کریم منا ٹیٹی کے مناول نبی کے اقوال وافعال کو ان تک پہنچایا، تو ان لوگوں نے دلیل (قول و فعل رسول منا ٹیٹی اور قربان ) ہی پڑمل کیا نہ کہ تقلید کی۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس عبارت میں علامہ نے تحکمانہ طرز اور قدرے گری وکھائی ہے۔ اگر علامہ کے اس قول کو مان لیا جائے تو اسکالازی تقاضا ہے کہ صحابہ بخائیئہ کے اقوال و فقاوی سار بے مرفوع احادیث کا تھم رکھتے ہیں۔ لہذا حنفیہ اگر اختلافی مسائل میں بھی کسی صحابی مثلاً ابن مسعود جائیئی کے قول وعمل و فقوی سے استدلال کریں تو پھر ان پر کوئی ملام نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم خود اعتراف کررہے ہوکہ صحابی کا قول و فعل تھم اور دلیل و ججت ملام نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم خود اعتراف کررہے ہوکہ صحابی کا قول و فعل تھم اور دلیل و ججت

ہذا اس کے برخلاف اگر حدیث مرفوع آجائے تو تعارض روایتین کی صورت الہذا اس کے برخلاف اگر حدیث مرفوع آجائے تو تعارض روایتین کی صورت ہوئی۔ اس میں اگر حنفیہ سمی مرج مثلاً قیاس وغیرہ سے قول صحابی کو اختیار کرلیس تو ان کی مدمت نہیں کرنی جائے۔ پر ملام کیوں؟ لہذا آپ لوگوں کوان کی مذمت نہیں کرنی جائے۔

. اگریہ کہا جائے کہ تابعین کے فآویٰ چونکہا جادیث مرفوعہ کے خلاف آئے ہیں اس لئے ان کے فتاوی کے بارے میں نیہیں کہا جاسکتا کہ وہ صرف صحابہ زی انڈی کے اقوال وفتاوی نقل کرتے ہیں تو ہمارا جواب ہے کہ ای طرح صحابہ زی انڈی سے بھی احادیث مرفوعہ کے خلاف فتاوی واقوال منقول ہیں تو بھلا کیا فرق رہا اور اس بات کا انکار وہی کرسکتا ہے جوحت سے روگر دانی کر ہے اور فضول ابحاث کرتا بھرتا ہو۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں میر بنزدیک ابن القیم کا کلام علی الاطلاق درست نہیں!
کیوانکہ اس کے برخلاف دلائل قائم ہو بچے ہیں۔ادریہ کہ صحابہ کرام دی اُڈیٹر اوگوں کو فاوی دیا
کرتے اورلوگ ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کرتے ، تو تقلیداس کا نام ہے۔اس طرح ابن القیم
کا کلام علی الاطلاق باطل بھی نہیں ، کیونکہ صحابہ کے اکثر اقوال و فاوی نبی کریم مُنافید المی الوال و اوامر ہی کی بنیاد پر ہوا کرتے۔اس وجہ سے مجہد بھی اڑ صحابی مل صحابی کو مرفوع پر ترجیح دے دیتا ہے کیونکہ اس کے ہاں صحابی کا قول و فعل دراصل اس کا اپنا اجتہا ذہیں ہوتا ہے۔

اس بحث ہے ہمارامقصد صرف بیہ بتانا ہے کہ ابن قیم نے جن مقلدین کوردکیا ہے ہم وہ نہیں، لہٰذاان کے اقوال کو لے کرغیر مقلدین کا حفیہ پراعتراض کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اپنی آئکھیں کھول کر ابن القیم کی کلام بصیرت ہے جھنی چاہیے (کہ وہ ہمارے صرف ظاہری مخالف ہیں حقیقت میں نہیں) ہمارا مقصد امام ابن القیم جیسے عبقری کی توہین نہیں۔ ان کے قدموں کی خاک ہونا ہمار لئے باعث فخر ہے۔ (لیکن ان کے دلائل ہے ہم مطمئن نہیں)

سمجھنا چاہے کہ ہم امام ابوطنیفہ وغیرہ کی تقلید صرف اس کئے کرتے ہیں کہ ہماری تحقیق میں قرآن وسنت کی پیروی میں آپ اپ معاصرین، انکہ ٹلا شہ سے بڑھ کر ہیں۔ جسے محد ثین کے اصول وقواعد ہیں ایسے ہی امام صاحب کے اپنے اصول وقواعد ہیں جن کی وجہ سے ہم محد ثین سے اختلا ف کرتے ہیں، ندان پرکوئی ملامت اور ندہم پر۔ ہمارے اہل علم نے انکہ حنفیہ کے اقوال کو اگر نصوص کے خالف پایا تو اس سے عدول ممارے اہل علم نے انکہ حنفیہ کے اقوال کو اگر نصوص کے خالف پایا تو اس سے عدول

کرتے ہوئے دیگراہل علم وائمہ کے اقوال کواختیار کیا ہے ہی ہم متعصب اور جا دشمری

کرتے ہوئے دیگراہل علم وائمہ کے اقوال کو اختیار کیا ہے ہی ہم متعصب اور جاماتم کے مقلم نہیں بلکہ ہماری تقلید چھیق اور بصیرت افروزی پر مشتل ہے۔ و سبتحان الله و مائنگو و مائنگو و مائنگو و مائنگو کے مشر کین

# تقلید کا ہرایک کے لئے ضروری ہونا، ترک تقلید کا خطرناک نتیجہ،اس زمانہ میں دعوی اجتہاد

جوتقلید حنفیہ یا دیگر مقلدین اختیار کرتے ہیں۔ اس سے تو خود ابن قیم بلکہ ان کے علاوہ کی کوبھی فرار ممکن نہیں۔ اس کے بغیر تو دین سلامت ہی نہیں رہتا۔ ہاں بیضرور ہے کہ غیر مقلدین (بقول ابن قیم) اپنی تقلید کوا متثال ، متابعت ، اطاعت وغیرہ سے موسوم کر دیتے غیر مقلدین (بقول ابن قیم) اپنی تقلید کوا متثال ، متابعت ، اطاعت وغیرہ سے موسوم کر دیتے ہیں۔ عِبَاد اَتنی و کُسننگ وَاحِدٌ: و کُلُّ اِلٰی ذَاكَ الْجَمَالِ یُشِیْرُ ۔ (ہمارے الفاظ تو مختلف ہیں کیکن تمہاراحسن ایک ہے اور ہر لفظ اسی حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے)

جوشخص اس تقلید کا تارک ہوا تاع سلف کا منکر ہو۔خود مجہدومحدث بن بیٹے اور است فرآن وحدیث بن بیٹے اور است فرآن وحدیث سے جوابات دینا شروع کردے۔ تو بخدایہ اسلام کی ری گردن سے نکال چکا ہے۔ اور اگر پچھ سلمان بچا ہجی ہے تو جلد ہی چھوڑ دے گا۔

سلف صالحین کی تقلید کے مئرین سے بڑھ کرکسی کو دین سے خارج ہوتے نہیں دیکھا عوام الناس دیکھا عوام الناس کے قارح مقلد نے اپنے طویل ترین تجربہ کے بعد لکھا عوام الناس کے قلید ہی الحادوزند قد کی بنیاد ہے۔

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف عوام کے لئے خطرناک نہیں،علاء کے لئے بھرناک نہیں،علاء کے لئے بھی سم قاتل ہے۔ اس لئے کہ خداخونی کی صفت سے متصف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ۔طلب حق میں انتہا کو بہنچنے والاخود علاء میں اس زمانہ میں کبریت احمر کی

طرح مفقود ہے۔ عام علماء بھی جب تحقیق کے نام سے ترک تقلید کرتے ہیں تو خواہش کی پیروی میں رخصتوں کے طلب گارر ہے ہیں۔ عموماً ان کا مقصد مقلدین کے خلاف مسلمانوں کے اذہان کو خراب کرنا ہی ہوتا ہے اس سے عوام الناس الحادوز ندقہ کا شکار ہوجاتے ہیں اور یہ مَنِ اتّنجَدُ اِلْهَهُ هُواهُ (خواہش کو معبود بنانے) کامصداق بن جاتے ہیں۔

ہمارے بعض اکابرین سے منقول ہے کہ بیلوگ (غیرمقلدین) حدیث کی اتباع کرتے ہیں کیکن حدیث الرسول کی نہیں بلکہ حدیث النفس کی یقیناً بیربات سچے ہے۔

# صحیحین میں بعض کمزور با تنس اوران کے جواب میں تکلف دہی

(۱۳) ابن الى الوفاء قرش نے الجوابر المضيہ كے ذیل الکتاب الجامع ج ۲ص ۲۳۸ میں تحریر
کیا ہے کہ لوگوں میں جو بیم تقولہ شہور ہے کہ "مَنْ رَوَیٰ کَ الشّیہ خان فَقَدْ جَاوَزُ
الْفَذُ حَلَّوَةً " (جس كى روایت شیخین (مسلم و بخاری) نے لے لی وہ بل پارگرگیا) تو يہ كوئی قوی بات نہیں بلکہ جاہ ببندی كا مظہر ہے۔ امام مسلم راست نے جامع مسلم میں لیث بن ابی سلیم جیسے شخص سے روایت لی ہے اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے اور ان جیسے دیگر رواق سے اعتبار وشوا ہداور متابعات میں روایت لی گئی ہے (اصول میں نہیں) یہ كوئی مضبوط حیل نہیں۔

ما فظر شیدالدین العطار نے اکفوائِد الْمَجْمُوعَةُ فِی شَانِ مَا وَقَعَ فِی مُسلِمٍ

مِنَ الْاَحَادِیْثِ الْمَقْطُوعَةُ مِی فرماتے ہیں کہ اعتبار شواہداور متابعت کے ذریعہ مدیث
کے احوال کی بہچان ومعرفت حاصل کی جاتی ہے۔ امام مسلم الطائی نے اپنی کتاب میں صحت کا
التزام رکھا ہے۔ تو بھلا می حدیث کوضعیف وغیرہ حدیث کے ذریعہ کیے بہچانا جاسکتا ہے؟
علاء محدثین کے ہاں مرس جب عن اور ان سے روایت کرے۔ تو وہ انقطاع پر محمول ہوتی ہے۔ مسلم و بخاری شریف میں مدس رواۃ سے بطریقہ عسن و ان بکثرت روایات کے ساتھ آیا ہے۔ اس بارے میں صحیحین کے رواۃ کے بارے یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی روایات کے ساتھ آیا ہے۔ اس بارے میں صحیحین کے رواۃ کے بارے یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی

ا حادیث اتصال پر اور دیگر کی انقطاع برمحمول ہیں میمض جاہ پسندی ہے اوربس!

امام سلم الطلائد في مسلم شريف مين المو الوجيد عن جابو بطويق عنعنه بمثرت روايات نقل فرمائي المين حالانكه فاظ حديث كاكهنائ كه البو النوجيد بحابو سي الانكه فاظ حديث كاكهنائ كه البو النوجيد بي حالات كما المناس كاع في مناس كاع في مناس كاع في كالمناس كاع في كناس كاع في كالمناس كاع في كالمناس كاع في كالمناس كاع في كالمناس كالمناس

حافظ ابن حزم اور حافظ عبدالحق نے لیٹ بن سعد باللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ابوالز بیر سے کہا کہ آپ نے جوروایات جابر سے ساع کی ہیں ان کی نشاندہی کریں تا کہ میں ان ہی کا ساع آپ سے کروں۔

چنانچہ ابوالز بیرنے ان کی نشاندہی کی تو وہ تقریباً کا روایات ہیں۔ انہی کا ساع لیٹ نے ابوالز بیرسے کیا، جب کہ صورت حال ہے ہے کہ لیٹ کے علاوہ دیگر رواۃ سے بھی امام مسلم اطلان نے ابوالز بیرکی مرویات نقل کی ہیں۔

(فا کدہ جمعی فرماتے ہیں کہ سلم شریف میں ابوالز بیر سے جن رواۃ کی روایات آئی ہیں ان میں ذکریا بن اسحاق عمر و بن حارث ابن جر ج وغیرہ ہیں ان کی روایات مقرون بالغیر بھی آئی ہیں اور غیر مقرون بھی کہیں ساع از جابر کی تصریح بھی ہے۔)

' دمسلم نے ججۃ الوداع میں حضرت جابر وابن عمر خالیجا سے تقل کیا کہ آپ مالیجا ہے النحر کو مکہ کی طرف متوجہ ہوئے تو طواف افاضہ کے بعد مکہ ہی میں ظہر پڑھ کرمنی تشریف لے گئے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ نے طواف افاضہ کیا اور پھرمنی میں ظہر ادافر مائی۔ چنانچہ الن روایات کے حصے مسلم میں ہونے کی وجہ سے بعض اہل علم بیزتا ویل کرتے ہیں کہ اعادہ ظہر کی بنیا دبیان جواز تھا۔اس جواب کو ملاحظ فر مائیں اور پھر ابن حزم راستہ کا یہ قول بھی کہ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایک لازمی طور برغلط روایت ہے۔

صدیث اسراء میں مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں و فرلک قبل آن یو کئی اِلیہ کے اسراء نزول وی سے قبل تھا۔ چنانچہ تفاظ صدیث نے اس لفظ میں بحث کی اور اس جملہ کوضعیف قرار دیا۔

مسلم شریف میں ہے حکق اللہ التربکة یوم السّبتِ (الله تعالیٰ نے ہفتے کے دن ملی کو بیدا کیا) حالا نکہ لوگوں کا اس پراتفاق ہے کہ ابتداء خلق یوم السبت نہیں بلکہ یوم الاحد اتوارکو ہوئی۔

امام سلم را الله نے ابوسفیان کی روایت نقل کی۔ انہوں نے بوقت اسلام عرض کیا۔
میری تین گزارشات قبول فرما کیں۔ میری بیٹی سے نکاح فرمالیں۔ معاویہ دوالیہ کو کا تب
بنالیس، اور کفار سے قبل و قبال پرامیر بنائے حالانکہ اس حدیث میں ایک وہم بالکل واضح
ہے۔ وہ یہ کہ ام جبیبہ ٹاٹھا ہے آپ مگا گئے گئے کا عقد تو حبشہ میں ہوا تھا۔ آپ کی طرف سے نجاثی
نے ۲۰۰۰ دینار مہر دیا۔ اور خود نکاح کا خطبہ دیا اور ولیمہ بھی کھلایا۔ یہ واقعہ بھی تاریخ میں
مشہور ہے اوھر ابوسفیان فتح کمہ کے سال مسلمان ہوئے۔ فتح کمہ اور ہجرت حبشہ کے مابین
کئی سال کا فاصلہ ہے۔ اس طرح فتح کمہ سے قبل ہی حضرت معاویہ جائے گئا ہت کی۔ رہا
ابوسفیان کا امارت کا سوال کرنا تو تاریخ میں ایس کوئی جنگ معلوم نہیں جس میں ابوسفیان کو
امیر بنایا گیا ہو۔

چنانچداب لوگوں پرضجے مسلم میں اس روایت کے آنے کی وجہ سے اس کے مختلف جوابات دیتے رہتے ہیں حالانکہ میرلالیتی جوابات ہیں اور تعصب کا آئینہ دار بھی۔

چنانچے حفاظ صدیت نے نقل کیا کہ جب امام مسلم الطنائی نے الجامع التی سے فراغت پائی، تو ابوزر عد الطن کو پیش خدمت کیا۔اس پر ابوزر عد الطنائی سے پاہوئے۔اور فر مایا کہ اس کا نام سے کے رکھتے ہو؟ یہ تو اہل بدعت کے لئے سیڑھی کا کام دے گی جب ان کے خلاف کوئی حدیث پیش کی جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ سے مسلم میں تو نہیں؟''

آخر میں قرشی فرماتے ہیں اللہ تعالی ابوزرعہ پردم فرمائے۔ درست بات کی اوراس طرح کا واقعہ پیش بھی آچکا ہے۔

 بخاری شریف ہے کم درجہ کی ہے۔ امام بخاری ادران کے منازعین کے مابین صورت مال سیاری شریف ہے کہ حق امام بخاری را اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب امام مسلم را اللہ اوران کے منازعین کی بات ہوتو حق بات امام مسلم را اللہ کے مخالفین کی ہوا کرتی ہے جبیا کہ مدیث منازعین کی بات ہوتو حق بات امام مسلم را اللہ کے مخالفین کی ہوا کرتی ہے جبیا کہ مدیث کسوف میں ۱۳ روعات پر مشمل نمازنقل کرنا ، ابتداء خسلتی یکو مالسہ کو بیان کرنا ، ابتداء خسلتی یکو مالیوں پر مشمل دوایت کولا نا۔ ان روایات میں مخالفین کی بات درست ہے کہ بیاوہام پر مشمل ہیں ہاں بیضرور ہے کہ سیاوہام پر مشمل ہیں ہاں بیضرور ہے کہ

جہوراہل علم صحیحین کے متون کی صحت کے (فی الجملہ) قائل ہیں اوران متون کو انہوں نے تلقی بالقبول سے نوازا ہے اوران متون کی نسبت قطعی طور پر نبی کریم کاٹیڈی کی انہوں نے تلقی بالقبول سے نوازا ہے اوران متون کی نسبت قطعی طور پر نبی کریم کاٹیڈی کی مرحوم شروط الائمۃ الخمسۃ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ان بعض مقدوح روایات کامسلم شریف میں آ جانا اس کی فی الجملہ صحت کے لئے معز نہیں اور نہ ہی امام مسلم را اللہ کی شان وعظمت کے لئے قادر ہے کیوں کہ انسان بہر حال غیر معصوم ہے۔)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں شخین کا ضعیف رواۃ کی احادیث لا ناصحیمین کی صحت کے قادم نہیں کیونکہ ان کی اصحیت وصحت کا تعلق متون سے ہے رواۃ سے نہیں۔ جب کہ ضعیف رواۃ سے ابن کھرات نے صرف وہی روایات کی ہیں جن کی متابعت کی گئی ہے۔ ان ضعفاء کی متفر دروایات نہیں۔ مزید براں تقد وضعیف ہونا بھی اجتہا دی ہے۔ لہذا ممکن ہے میضعیف رواۃ ان حضرات کے ہاں تقد ہوں اور دیگر اہل علم کے ہاں ضعیف! ہاں اگر کی کے ضعف کی بیخودت میں کرنے کے بعد بھی اس سے روایت لیس تو پھر بیروایات اعتصاد و تقویت ، متابعت و شواہد میں ہوتی ہیں۔

ہاں امام مسلم اطلقہ نے کچھ ضعیف رواۃ کی متفر دروایات نقل کی ہیں جیسے قرشی اطلطہ کا طویل اقتباس گزارا۔ ان کی صحت بھی ممکن نہیں۔ لیکن اسے مسلم شریف کی فی الجملہ تھج کے طویل اقتباس کڑتا۔ اور اس کی بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتب پرتر جے سے بھی مانع نہیں۔ پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اس کی بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتب پرتر جے سے بھی مانع نہیں۔

علوم الحديث علوم الحديث المنظوم ا

۔ آخرانسان سے ططی ہوہی جاتی ہے۔

یہ پین نظررے کہ ان کتابوں (صححین) کی دیگر کتب پر ترجی کا مطلب اجمالی ترجیح وتفوق ہے (یعنی جن کے ہاں اصحیت کی بحث ہے ادر جن کے ہاں سرے سے بی بی ضابطہ مخدوش ہے تو بیشر تکان کے لئے ہیں) تفصیل کے ساتھ ہر ہر حدیث کی ترجیح مرادانہیں۔
و صلی اللہ علی سیّدنا مُحمّد و آله و اَصْحابه اَجْمَعِینَ ۔اس فصل سے راقم کو کم رمضان ۱۳۲۷ ہر وزمنگل بوقت جاشت فراغت ہوئی۔

大地大



# جاری خاص اصطلاحات جواعلاء السنن اور مقد مات مین استعال ہوئیں:

مولا نافر ماتے ہیں:

ا قَالَ الشَّيْخِ، قَالَ شَيْخَنَا قَالَ شَيْخِيْ سےمراد حفرت تھانوی ہیں۔ان کارشادیا خود میں ان کے سنا ہوانقل کیایا پھر احیاء کے مسودہ میں اس کا ذکر ہے یا پھر حضرت کی تالیف سے وہ بات لی۔ اس آخری صورت میں کمل حوالہ دوں گا۔

٢\_قَالَ خَلِيلِنِي عمراد حضرت مولا ناظيل احمد الطنين إلى اوران كى بَـذُلُ الْمَجْهُود عدالد الله المرابعة

٣- عافظ سے مرادابن جمر رات ، فتح سے فَتْحُ الْبَارِی اور التَّلْخِیْص سے التَّلْخِیْصُ الْبَادِی اور التَّلْخِیْصُ الْبَادِی اللّه اللّه

سم محقق سے مرادابن الہمام ہیں۔اوران کی فتح القدریشرح ہدایہ کاحوالہ دیا ہے۔

۵ یینی سے مرا دعلامہ بدر الدین عینی اور حوالہ ان کی شرح بخاری کا دیا ہے۔

٢- الْجُواهِرْ سے مراد الْجُواهِرُ الْمُضِيَّنَةِ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّة ،عبدالقادرالقرش سے قرش سے مرادیجی ہوتے ہیں۔

كَ تَدُرِيْبِ كَنُوْ الْعُمَّالُ لِلسَّيُوطِي ماسك لِيَّ الدَّفَائِقِ نهيں۔ عَوْن مِم ادعون كُنُو الدَّفَائِقِ نهيں۔ عَوْن مرادعون كُنُو الدَّفَائِقِ نهيں۔ عَوْن مرادعون

علوم الحديث

المعبودشرح سنن الى داودازش الحق ب- جامع المسانية سمراد جامع المسانيد لِلْإِمَامِ الْأَعْظِمِ از ابو المُؤيّد خَوَارزَمي بـــابوالمويديــمراريمي بهي\_ا

بغية سمراد بعنية الوعاة في طبقات النَّحاةِ لِلسَّيوْطِي بـــزيلعي ســ مراد جمال الدين عبرالله بن يوسف مولف نصب الراية بي - مُجْمَعُ عصر ادمَ جُمَعُ الزوائد لِلْهَيْثَمِي بـ مَجْمَعُ الْبحار نهيل الدواودك اكثر واله جات النخك ہیں جوغون المعبود کے ساتھ مطبوعہ۔

٨\_قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِحْيَاءِ ﴿ يَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِمراداحياءالسنن ك مولف احد حس سنبھلی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں حنفیہ پراعتراضات کئے ہیں۔واللہ اعلم كس نيت سے كئے ،ميرى غرض ائمير دين كا دفاع ہے۔ قال بعض هم سے مراد محدثين و فقهاء ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں۔

9۔الدر سے مرادالبدر السمختبار ہے اوروہ بھی وہ ہے جوردالحتار کے ساتھ مطبوعہ ہے۔ شامیسه سےمراوردالحتارہے۔شای سےمراوعلامہ ابن عابدین ہیں۔بحر سےمراد البحر الرائق ہے۔اورالدرر ہے مراد، دُرَرُ الْاِحْكَامِ فِي شَرْبِ غُرَرِ الْاِحْكَامِ از ملاخسر دخفی ہے۔

شَرُّنْبُلُالِيّه عَمَرَاقِي الْفَلَاحَ مَعَ حَاشِيّة اللطَّحْطَاوِي مرادم- حَي حسن بن ممار شرنبلالى نے تالیف کیا ہے۔

۱۰۔ جب قال الطحاوی کہوں گا تو اس سے مراد امام طحاوی ہوں گے اور حوالہ شرح معانی الآثاركاموگا۔ان كےعلاوہ بھى كچھرموز ہيں، جوان شاءالله في نه بول كے۔

وَلَيْكِنْ هَذَا مِسْكَ الْحِتَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ وَأَزْكَى الصَّلَاةِ وَابْهَى السَّلَام عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى الدَّوَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

# علوم الحديث المحالية المحالية

就此





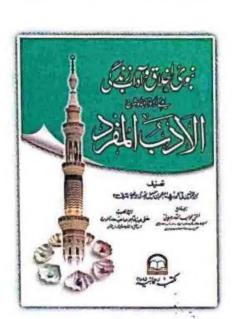



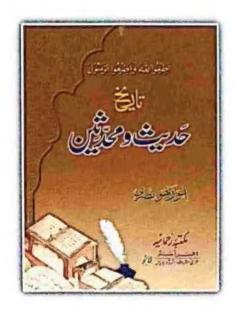

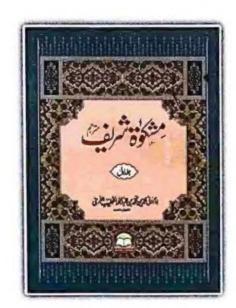

